













بر کات کل وارالعلوم احسن البركات حيدر آبادكي The Cook with the cook of the Jose Brown ( شخ الحديث وركيس دار الافاء) وارالعلوم احسن البركات مشاهراه مقتى محمه خليل خال حبير آباد الدوبازارال ور

# المنا المناسمة المناس

نام د بوان سه مكلت محل

شاعر احد میال بر کاتی مولانامفتی

موضوع ۔۔۔ حمر ُنعت منقبت عزل وغيره

مولف الركاني مفتى

معاون تاليف --- محمد حمادر ضاخال بركاتي عافظ مولانا

تقريظ ـــ سيد آل رسول حسنين ميال بركاتي علام

تعریض ہے۔ ڈاکٹر مدد علی قادری میروفیسر

تقريم ـــ شمس الدين اعجاز جناب

كيوزيك \_\_\_ محرحان رضاغال نوري (بي كام)

--- محد تعمان رضاخال بركاتي

مرال طباعت ۔۔۔ عادل میال برکاتی

معاون تكرال مدر محدجواور ضاخال عافظ

صفحات \_\_\_ ۱۲۰

تعداد ایک براد

باراول ـــ رجب المرجب ١٩٢٠ه ١١ الور ١٩٩٩ء

طابع ۔۔۔ فرید کے شال، اور نیور

قيمت المستحدث

ملنے کا بینت کے سات الے مکتبہ قاسمیر رکاتیہ وارالعلوم احس البر کات

شامراه مفتی محمد ظلیل خال عیدر آباد فون: ۱۱۵۰۸۷

ال جامعه خليليه بركاتيه الوحيد كالوني حيد رآباد فون: ١٢١١

سر آستانه عاليه قادر مدير كانته خليليه

"البركات "لطيف آباد نمبر ٢- دى مركاتي رود حيار آباد

#### | festiletine form

نبيرهٔ حضرت سيد ناغوث اعظم الطِّقَطِّنَانَّا ' أفناب سنده ' منبع ولايت ' مركز سخاوت 'حضرت سخي سيد ناعو بد الوماب شناه جبلاني الطِّقَطِّنَانَا

> مرشد برحق وارث الاكابر الاسياد بالاستحقاق وبالانفراد تاج العلماء اولاد رسول محضرت سيد الشاه علامه مولانا مفتى سبيد محمد مميال قادرى بركاتي نور الله مرقده

زیب برکاتیت کل گزار قاوریت واطع نجدیت احسن العلماء و مفرت مولانامفتی سید مصطفیا حبیر رحسن برکاتی قدس مره

ظیل ملت علیل امت خلیل العلماء والاولیاء مفتی اعظم سنده و بلوچتان حضرت علیه مفتی محمد خلیل فال قادری برکاتی نوری علیه رحمته الباری مضرت علیم مفتی محمد علیم فیال خال قادری برکاتی نوری علیه رحمته الباری کے نام

جن کے ظاہری باطنی اور روحانی فیوض کی بدولت غلامان سرکار اللی اور غلامان سیدنا غوث اعظم الطفی این شامل ہوا۔

فقظ :- غلام محى الدين خال احد ميال حافظ البركاتي

| ه : ۰ : ۰ : ۰ : ۰ : ۰ : ۰ : ۰ : ۰ : ۰ :      | ات محل المنظمة |       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المنه بركات محل                              | ار عنوان                                                                                                       | تمبر  |
|                                              | انتساب                                                                                                         | 1     |
| 2                                            | مجھ حافظ کے قلم سے                                                                                             | *     |
| حضرت آل رسول سيد حسنين ميال بركاتي           | تقريظ                                                                                                          | ۳     |
| يروفيسرواكثر مدعلى قادرى                     | تتريض                                                                                                          | ľ     |
| جناب مثمل الدين اعجاز                        | مشت ببلو بيرا                                                                                                  | ۵:    |
| گاری جناب شاه انجم بخاری                     | مفتى احد ميال كي نعت ز                                                                                         | Υ .   |
| حصد حمد جل جلاله                             |                                                                                                                |       |
| يهلا مصرعه                                   |                                                                                                                | · · · |
| سب كالشرسب كا آقانونى مالك نوبى مولى سمس     | حد رب تعالی                                                                                                    | 4     |
| ہم جہاں بھی آئیں جائیں                       | همين حروهمين لعت                                                                                               | ۸     |
| حصه لعت المنافعة المنافعة                    |                                                                                                                |       |
| حضور ساقی کو تر میراسوال بھی تھا "           | . جلال وجمال                                                                                                   | 4     |
| قبریں کیکے تیری دید کا ارمان گیا ہے          | مقصودحيات                                                                                                      | (•    |
| مرنبوت ماہ رسالت رحمت ہے بھرپور              | يدحت في                                                                                                        | #     |
| كلفتين بهر كنين سب اشك بشيال بوكر بهم        | بيار رسول                                                                                                      | W.    |
| يا حبيب خدا 'يا شفيع الورى                   | آپ،ی آپ                                                                                                        | 11    |
| جب ان کاتصور آیاہے اشتعار حسین ہوجاتے ہیں ہم | حسين ني                                                                                                        | 10    |
| مر الحدجمال بر مو فرشتول كابراؤ              | نعت سرکار                                                                                                      | 10    |
| عمل بدائي جرال بول اغشني يا رسول الله ٢٠١    | اغشنى يا رسول الله                                                                                             | in .  |
| کہیں بھی زندگی میں چین وہ پایا شیں کرتے "    | رحمت کی کیاری                                                                                                  | 12    |
| جس کی کمیں مرادنہ بوری ہوا کرے               | مجل ماه مدينه                                                                                                  | , IA  |
| بچھ کو قتم ہے زار آنانہ ہاتھ خالی م          | نعت به طرز پشتو زبان                                                                                           | 19    |
| آنآب آکیا مارتاب آگیا                        | صدقه رسول                                                                                                      | *     |
| خود کو عشق مصطفیٰ میں جو مناتے جائیں گے ، ۱۵ | ایفان مومن                                                                                                     |       |
| الله الله كتناعالى مرتبت دربار ہے            | نعت سيد الابرار<br>ك ام                                                                                        |       |
| قرآن ممل بیرت ہے بیر شان ر سالت کیا کہیئے ۵۳ | کیا کہیئے                                                                                                      | ,     |
| جان جال تیری طلب میں جے موت آئی ہے ۔ ۵۵      | كعبشائور                                                                                                       | rr    |

| Real .      | Promoter and promote and a second of               | Control Marchael       |         |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <u> </u>    | ر د (۵) این در | ت کل                   | ير کا   |
| صفحه أبر    | المنينه بركات محل بالامفريد                        | عنوان                  | نمبرخار |
| 02          | ادب سے یاں چلے آؤیہ آقاکی عدالت ہے                 | دربار رسول             | ro      |
| 49          | نی کی یاد میں مرنا نوید زند گانی ہے                | قلزم رحمت              | rı      |
| . YI        | مے کی گلی بھی کیا گلی ہے                           | بادحبيب                | 12      |
| 11          | تضيين برسلام رضا                                   | ru.                    | YA      |
|             | حصه منقبت                                          |                        |         |
| 44          | جم برے احسال آپ کاصدیق اکبر المدد                  | خليفه اول              | 79      |
| 42          | اعلی نشان ہے آپ کا فاروق اعظم المدد                | خلفه دوم               | -       |
| AY          | ب مثل شرت آب کی یا حضرت عثمان عنی                  | خليفه سوم              | m, i    |
| 49          | ہرنفس کا آسرامشکل کشاشیرخدا                        | خليفه جمارم            | rr      |
| ۷۱          | مصطفے نے عطاجب علم کردیا                           | قطعه بحضور سيدناعلي    | ٣٣      |
| <b>4</b> r  | لطف وكرم فرمائتے يا غوث اعظم المدد                 | يا غوث اعظم            | ٦٣      |
| <u> ۲</u> ۳ | میلاد کے صلے میں ہمار آربی ہے آج                   | جش آر مصطفے            | ۳۵      |
| 40          | صدقے بماریں جھے یہ بین اے گل بدن مار حردی          | اوليائے مار برہ مطرو   | 74      |
| 44          |                                                    | فسيح دضائهام دضا       |         |
| ZA.         |                                                    | مرحامرها               | ۳۸      |
| 49          | مبرور شاوصدق كالبيكرحسن ميال                       | سيدحس ميال             | 29      |
| ٨١          | مجھ کو بھی اینے در بہ بلالوحس میال                 | آرزو کے دل             |         |
| ۸۳ .        |                                                    | - منقبت در شان احس الع | ۲۱.     |
| PA          | کون ناز اولیاء میرے حسن میرے حسن                   | ميرے حسن               | mr.     |
| ۸۸          | جن كوب تم سے نبت حضرت ظليل ملت                     | حضرت خليل              |         |
| 4•          |                                                    | تاريخ وصال خليل العاما | -       |
| . 41        | بر کاتیوں کے دولہاسید البن ہیں                     | تسيرة سيدامين ميال     | ro      |
| 95          | نزر حضرت مخى سيدناعبدالوماب شاه جيلاني             | قطعه                   | ۳٦      |
|             | bi a                                               |                        |         |
| 90          | سفیدرخ به جو ان کے سیاہ خال بھی تھا                | حال و خال              | 67      |
| 90          | آج يون اس در سكاه كوچھوڑ كرجاتے بين بم             | الوداعي تظم            | ٣٨      |
| 42          | جلال الدين نے جب سے جاالہ كالقب يايا               | ہائے جلالہ             | ۴۹      |

| مبحان اللدا     |                                    |                             | ير کا   |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|
|                 | أنكينه بركات محل بالمدء            | عوان                        | نمبرشار |
| صفحه بمبر<br>۹۸ | «سلام» اہل جنوں خصر کاروان حیات    | ميات<br>عن محكم             | ۵٠      |
| 39              | تد اور بعت نے لیت کا میں نے ہم ،   |                             |         |
| I•I U           | میں دے کے لبور نگ جمن دیکھ رہا ہوا | آه! میراوطن                 | ۵۲      |
| J+1'            | ہم اہل سنن نے اک آواز اٹھائی ہے    | دل کی آواز                  | ۵۳      |
|                 | زندگی جب جنول میں و صلی ہے         | انتهائے محبت                | or      |
|                 | شیم خلد برکت ہے ادھر گھو تھے او    | گھو تگھٹ کے مار             | ۵۵      |
| 1-2             | ہے جو محبوب سجاتیری جبیں پر سرا    | سرا                         | ra      |
|                 | دست زهرایه جوبشری نے نگائی مهندی   | مندي                        | ۵۷ .    |
| I•A             | اشعار وقطعات متفرق                 |                             |         |
|                 |                                    |                             | ۵۸      |
| <b>[+4</b> ]    | وفت کابے جاہو خرج                  | جمت وعادت<br>عمل الج        | ,       |
| 1+9             | _ اچھااک امرہے کوئی                | عمل صالح                    | ۵۹ .    |
| 1+4             | ہے برگ محل فردوس                   | يان                         | 4•      |
| 1•9             | ته صرف مير كه وه ناياب             | شراب نگاه                   | 41 1.   |
| +               | انجمن اصلاح کے جملہ اراکین کوسلام  | المجمن الاصلاح كے تام       | 44      |
| jj•             | ؛ خوشیال منارہے ہیں                | قوی نشان (بر کاتی فاؤنز میش | 41      |
|                 | صرمزاح                             |                             |         |
| III'            | موجوده زمائے میں چیوں کی           | \$2.                        | Als.    |
| III'            | كوئى تومرغيال كها تائے             | مرغااور بكرا                | . 4¢ .  |
| 111             | كوئى بھى كام جمهورى                | يكرو مارو                   | 44      |
| - 10            | ی س مرد کے دور                     | بكلاشعر                     | , YZ    |
| ur ^            | قيب آكياامتخان كازمانه             | امتحان                      | ΔŁ      |
| 1117            | ظلب اب مدارت کی                    | يناه ما نگتا مول            |         |
| ۵۱۱             | کھیتوں کی رکھوالی کی               | جيت                         | 4       |
| II۵             | جی میں آیا ہے کہ وہ کار نمایاں     | شرارتی                      | Zi      |
| (1)             | ده خود توسنة بيل                   | نک تیز                      | 21      |
| ll <b>Y</b>     | ېم آن مدرسه پيمر آئے               | بال                         | · Lr    |
| ΙL              | ں) ترک کیم مبری اور فاک            | كرى (علامة ازبركي خدمت يا   | . Lr    |
| 112             | ب ربط ہے کلام شکتہ                 | ہریہ تشکر                   | ۷۵      |

ير كات كل المراجعة ال



# مجھ حافظ کے قلم سے

لطیف آباد نمبرسات کے چوراہے یر عمبار لڑاکا جماز کی آواز کانوں میں گونج گئی۔ یہ ارتمبر ۱۹۲۵ کی صبح تھی۔ یونے سات بجے کا وقت تھا۔ میں والد گرامی خلیل ملت رحمتہ اللہ علیہ کے فرمان پر مگھرسے وہی کینے نكل تھا۔ ہوائی جماز كى آواز كے ساتھ ہى لوگوں كے بچوم لكنے شروع ہو كئے میں بھی ایک جوم میں شامل ہو گیا۔ اب سات بجنے کو تھے اور ریڈیو سے خریں نشر ہونے کو تھیں۔ میری عمر اس وفت بارہ تیرہ سال کے درمیان تھی۔ کچھ سمجھ نہ سکا کہ کیا ہوا ہے ؟ ای سوچ میں تھا کہ صدر پاکتان کی کونجدار آواز ریزیو سے کانوں میں آئی شروع ہوئی۔ دو کانداروں نے ریدیو کی بوری آوازیں کھولدیں۔ معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں مندوستان نے یاک سر زمین پر حملہ کردیا ہے۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا۔ والد گرای کو بتایا که میرس کر آیا ہوں عضرت والدی کو ہم سب ہے "میال بھائی" کہ کر بکارتے تھے۔ ان ونوں ' مارے گھر میں ریڈیو تک نہ تھا۔ اس لئے نہیں کہ خریدنے کی سکت نہ تھی بلکہ اس کئے کہ ریڈیو سے ابو و لعب میں بڑنے کا اندیشہ تھا۔ اور حضرت والدی کے تقوی کو بیہ کوارا نہ تھا۔ جنگ ہوتے ہوئے چند دن ہو گئے ہم لوگ بے چین تھے کہ اب کیا ہوا اب كيا ہوا! ايك دن كراچى سے ايك بير بھائى ، طابى محد بركاتى مرحوم ك ایک نمائندے تشریف لائے - اور ایک عدد ریڈیو سیل والا والد حرامی کو

پیش کیا اور کما کہ حاجی محمد برکاتی نے جھوایا ہے اور کما ہے کہ اس پر جگاتی کی خریب من لیا کریں۔ ' بیہ ضرورت ہے۔ اس دن زندگی میں پہلی مرتبہ ہم نے قریب سے ریڈیو کو دیکھا۔ والدگرای نے بادل نخواستہ وہ ریڈیو قبول فرما لیا۔

حضرت وميال بهائي" عليه الرحمة الك نصيح اللسان اور بلغ الكلام شاعر ہوئے ہیں۔ کھے تو ان كا اثر ، مجھ فقیر میں بھی آیا اور کھے اثرات تنهيال سے منتقل ہوئے۔ فقير کے نانا منتی حبيب احمد خال لاحول عليكوهي مشہور شاعر ہوئے ہیں۔ برمزاح شاعری کے استاذ تھے۔ ان دنوں کے جوش و جذبے سے 'چند اشعار ' جنگ اور ملک پر ہم نے بھی کمہ وئے۔ حضرت "میال بھائی" کو دکھانے کی ہمت تو نہ تھی۔ خاموشی سے سائکل اٹھائی اور گیاره نمبر لطیف آباد کی طرف دو زلگادی- حمان پاکتان حضرت علامه سید محمد مرغوب اختر الحامدي رحمته الله عليه ان ونول دار العلوم احسن البركات میں اردو صاب کے استاذ تھے۔ میدان شعر و سخن کے عیز ترین مشموار تقے۔ اس کا پہتہ تو ہمیں بعد میں چلا۔ جب والد گرای وحمیاں بھائی " خلیل ملت عليه الرحمت في اينا ديوان انهيل ديك كو ديا- كه اس مين جهال جابي اصلاح و ترمیم فرمادین - ان حضرت نے اصلاح و ترمیم کیا فرمائی بلکه بر نعت میں جابجا' سبحان اللہ' ماشاء اللہ اور داد و تحسین کے کلمات بھردے۔ جو اب بھی جابجا "جمال خلیل" کے قلمی تسخے پر محفوظ ہیں۔

جس وفت امیں گری میں شرابور' علامہ اخر الحامدی کے در دولت پر پہنچا تو حضرت نیم آرام میں تھے۔ حضرت کی محبت نے مجھے بے تکلف بنادیا تھا۔ جاکر ان کو جگادیا۔ اور اینا کچا چٹھا سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے اشعار دیکھے تخلص کا مسلہ تھا' فرمایا تو حافظ بھی ہے۔ حافظ تخلص بمتر

رے گا۔ پر فرمایا! " دیکھ بھی شعر ہو او نے اچھے کے ہیں مگر میری مان ابھی شاعری چھوڑ ' سلے بڑھ لے ' عالم بن جا پھر شاعری کیعجو"۔ میں نے استاذی علیہ الرحمہ کا میہ فرمان کیے باندھ لیا اور شاعری پر توجہ بالکل ترک کردی۔ ون گزرتے گئے۔ میں ان دنوں نمایت سادہ تھا۔ جالاک کڑکول کی ہوشیاری سے نابلد۔ طاقی محد برکاتی صاحب مرحوم 'نے حضرت "میال بعائی" کو بیغام بھیجا کہ مفتی صاحب احمد میاں کو برصے کیلئے گھرے نکالیں۔ ان کو دنیا دیکھنے دیں۔ والد گرامی اکلو تا ہونے کی وجہ سے ور بھیجنا نہ جائے تھے مگر اللہ تعالی نے ایک اور بیٹا دیا "محد میاں" سلمہ و والدہ محترمه مدخلها بھی راضی ہو گئیں۔ اور اس طرح ، حضرت والد گرامی ۱۹۲۲ء میں مجھے لیکر دارالعلوم انجدید کراچی تشریف کے گئے۔ جمال حضرت علامہ محمد حسن حقانی مدخلد ، جیسے شفیق استاذ نے ، ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دن گزرتے كية - شعور يخت موا - وارالعلوم اميربيين عن امام المستت والتعليما كيا ك موقع پر میلے ہر سال مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ جو تجر تک جاری رہتا تھا۔ اب تو ریہ سلسلہ ہی جتم ہوگیا۔ ۱۹۲۹ء تک تو ہم جیب رہے۔ پھر جو مشاعرہ کا اعلان ہوا' جوش آگیا۔ اور حیدر آباد آکر استاذ محترم سے عرض کیا اور شعر گوئی کی اجازت مانگی- علامہ سید اخر الحامدی رحمتہ الله علیہ نے اجازت دیدی-

چند اشعار ہم نے کے 'استاذ کرای نے اصلاح فرمائی۔ ہم نے مشاعرہ میں کھ شوقین طلبہ۔ ممتاز مشاعرہ میں کلام پڑھا۔ خوب داد بائی۔ اس زمانہ میں کھ شوقین طلبہ۔ ممتاز المعحد ثین 'شخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفع الاز مری مآجد رحمتہ اللہ علیہ ہے 'کھوا کر کلام پڑھتے تھے۔ جب میں نے کلام پڑھا۔ تو سب بوچھنے علیہ ہے 'کھوا کر کلام پڑھتے تھے۔ جب میں نے کلام پڑھا۔ تو سب بوچھنے کے 'میک تو نے کب کھوایا 'ہمیں بتایا بھی نہیں۔ میں نے کما کہ بھائی میرا کلام ہے۔ خود کھا ہے۔ ساتھی طلبہ ذرا مشکل ہی سے قابلیت تسلیم کرنے کلام ہے۔ خود کھا ہے۔ ساتھی طلبہ ذرا مشکل ہی سے قابلیت تسلیم کرنے

بیں- مکر دو سال بعد 'ہم نے اپنا لوہا منوالیا 'اور بہر صورت ساتھیوں نے بھی ہمیں شاعر تسلیم کر ہی لیا۔ اور بھر جب کئی بار فی البدیمنہ شعر ہوگئے۔ اور نوشتہ دیوار "الرضا" اور "الماجد" بین منظر عام پر آئے تو یقین اور مضوط ہوگیا' بھریہ موقعہ سال میں ایک مرتبہ ہی ملیا تھا۔ تعلیمی مصروفیات کسی اور

طرف متوجہ نہ ہونے ویتیں تھیں۔ جو کچھ بھی کہ سکتا تفا۔ کہا اور کئی مرتبہ جلسوں اور سنی کانفرنسوں میں پڑھنے کا موقع ملا۔ آہستہ آہستہ والدگرای علیہ الرحمتہ پر بھی آشکارا ہوگیا کہ "صاحرادے" شاعری کرنے لگے ہیں۔ ایک مرتبہ مشاعرہ میں پڑھنے کیلئے نعت کی۔ اور استاذ گرای کے بعد 'والدگرای مرتبہ مشاعرہ میں پڑھنے کیلئے نعت کی۔ اور استاذ گرای کے بعد 'والدگرای رحمتہ اللہ علیہ کو دکھائی۔ بہت بیند فرمایا پھر کہا "لو میاں ایک شعر ہم سے رحمتہ اللہ علیہ کو دکھائی۔ بہت بیند فرمایا پھر کہا "لو میاں ایک شعر ہم سے بھی اس ہیں شامل کرلو" وہ شعر تھا:۔

باتوں باتوں میں چھڑی ہے جو تری دلف کی بات
دیکھتے دیکھتے رحمت کی گھٹا چھائی ہے
اس شعر پر مشاعرہ میں خوب داد ملی اس کے بعد 'ہمارا شار بردے
شاعروں میں ہونے لگا 'ورنہ اس سے پہلے ہم ''پیچہ شاعروں'' میں پڑھوائے
جاتے ہے۔ اس طرح حضرت والدگرای کے فیض کا ایک اور وربیچہ کھل گیا
تفا۔ ۱۹۷۳ء میں علوم دینیہ کی سحیل سے فارغ ہوا۔ تو تقریباً ڈھائی سال
دارالعلوم امجد بیہ میں تدرین کے فرائض انجام دیے اور فنوی نولی کی مشق
کی 'ان دنوں میں ہی 'کئی ساتھی ایسے ہوئے جن کو چند اسباق پڑھائے 'ان
بی میں شخ الحدیث مولانا افغار احمد مردانی قادری علیہ الرحمہ شے جو
دارالعلوم امجد بیہ میں شخ الحدیث مقرر کے گئے اور ذوالحجہ ۱۳۱۹ ہے میں 'سفر
دارالعلوم امجد یہ میں شخ الحدیث مقرر کے گئے اور ذوالحجہ ۱۳۱۹ ہے میں 'سفر
قا۔ ان کے علادہ 'ساتھیوں میں مولانا عبد النتار آ اشرف مرحوم اور دیگر

ي مات كل من و من و الكان و من و الكان و من و الكان و ا

ساتھیوں نے بھی سبق برما تھا۔ ۱۹۲۷ء میں والد کرای کے فرمان ذیشان پر حيدر آباد آليا۔ اور احس البركات ميں تدريس كا آغاز كيا۔ پھر شاعرى كى طرف رجمان کم ہوگیا۔ بھی کھار ایک نعت کھنے میں آتی۔ یمال کے مشاعروں میں جانے کا انقاق ہوا۔ مگر شعراء کرام کی "سبقتیت" اور "استازیت" کے چکر دیکھے تو مشاعرون کو خیریاد کمہ دیا۔ پھر علامہ سید اختر الحامدي رحمته الله عليه بهي وصال فرما گئے۔ تو شعري زمين اور بھي ننگ ہو گئي، کنے کا مزہ نہ آیا تھا۔ پھر حضرت سالک عزیزی سے ملاقات ہوئی شعراء حیدر آباد میں ان کو استاذ بنانے کا دل جاہا۔ مگر ان کی زندگی نے بھی وفا نہ کی۔ يجروالد كرامي عليه الرحمه كا وصال جوكيا- اور تمام تر حسرتين ول ميس ره مستنس- ۱۹۸۹ء میں ' مار ہرہ شریف خانقاہ برکانتیہ ' پیر خانہ میں حاضری کا موقعہ ملا۔ بریکی شریف بھی حاضری ہوئی۔ نب شعری ڈوق پھر جاگا۔ آمہ بردھ گئی۔ ١٩٩١ء ميں زيارت حرمين شريفين عج بيت الله كا شرف عطا ہوا۔ اس كے بعد ١٩٩٥ء تا ١٩٩١ء خوب نعتين بهوتي اور قلم جل برا توبيه سب آقا اللي المالية کی ہی عطا ہے۔ جو مرشد گرامی حضرت تاج العلماء سید محد میاں رحمتہ اللہ علیہ کے وسیلہ سے حاصل ہوئی عمر پھر بھی اس ساری ترغیب و تحریض میں میرے قابل افتخار دوست برادرم افتخار احد انجم زید حبہ کے مشورے ضرور شامل حال ہوتے رہے جن سے ایک رشتہ قرابت سے بھی قائم ہے کہ ان کے نکاح میں میری ایک چھوٹی ہمشیرہ ہیں۔ موصوف ایک منجھے ہوئے شاعر بی اور شاعری میں حضرت سالک عزیزی رحمته الله علیه سے شرف تلمذ

ای دوران خیال آیا که والد گرای علیه الرحمته کا دیوان طبع ہونا چاہیے ' چنانچہ اس پر کام شروع کیا اور الحمد للد که ۱۹۹۵ میں "جمال خلیل"

اس خیال نے 'عمل تیز کردیا اور میں نے بھی وہ راہ اپنائی کہ کلام کو جلد از جلد منظر عام پر لایا جاسکے۔ چنانچہ کام شروع کردیا اور سب سے پہلے 'علامہ سید آل رسول حسین نظمی میاں مدظلہ نے 'مار ہرہ شریف میں نصوصی توجہ کے ساخھ بخار کے عالم میں ہی ظہر تا مغرب مسودہ دیکھ کر چند سطور تحریر فرمائیں جو شامل کتاب ہیں۔

" برکات کل" کا اکثر حصہ ' برخوردار نور چٹم مجہ حمان رضا خال سلمہ نے کیا ' سلمہ نے کیا ور چٹم مجہ کام نور چٹم مجہ نعمان رضا خال سلمہ ہے گیا ہے۔ جبکہ آخری لحات میں نور چٹم مجہ نعمان رضا خال سلمہ بھی شریک ترتیب ارب اور کپوزنگ میں حصہ لیا۔ بیں پروفیسرڈاکٹر مدو علی قادری کا بھی نمایت ممنون اور شاکر ہوں۔ فقیر نے ' محترم موصوف کو فون کیا کہ حاضری کی اجازت چاہتا ہوں اور مقصد بہتے ' ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ' میں خود ہی حاضر ہوں۔ پھر آپ اپنے مخصوص لباس و بیگ کے ساتھ خود دار العلوم میں ہورہا ہوں۔ پھر آپ اپنے مخصوص لباس و بیگ کے ساتھ خود دار العلوم میں تشریف لائے اور محودہ لے لیا ' بلکہ وہیں پر حنا شروع کردیا۔ پھر فرمایا کہ گھر سے جاتے اور میں ور بھی کھو نگا امریکہ جانے والے تھے ' گر مجانے ہوں۔ بالتفیل دیکھ کر پھر کھو نگا امریکہ جانے والے تھے ' گر مجانے ہوں۔ بالتفیل دیکھ کر پھر کھو نگا امریکہ جانے والے تھے ' گر مجانے ہوں مربانی کا شوت ہے۔ فقیر نے "برکات محل " کی ترتیب ابھی چل رہی تشی میں حدوث جبی کا لحاظ کیا ہے۔ «برکات محل " کی ترتیب ابھی چل رہی تھی میں حدوث جبی کا لحاظ کیا ہے۔ «برکات محل " کی ترتیب ابھی چل رہی تھی کہ کرا جی سے برادرم شنراد احمد صاحب کا خط آیا 'کہ دمیں میلام رضا پر میں مرائی کا خوا سے کا خط آیا 'کہ دمیں میلام رضا پر میں مرائی کے مرائی میں مرائی کا خوا رہی ہی جو تھیں مرائی کی ترتیب ابھی چل رہی تھی کہ کہ کرا جی سے برادرم شنراد احمد صاحب کا خط آیا 'کہ دمیں مرائی من مرائی کے دور کات کی در تیب ابھی جو کہ کیا ہوں کہ کرا جی سے برادرم شنراد احمد صاحب کا خط آیا 'کہ دمیں مرائی مرائی مرائی کی در تیب برادرم شنراد احمد صاحب کا خط آیا 'کہ دمیں مرائی مرائی کی در تیب برادرم شنراد احمد صاحب کا خط آیا 'کہ دمیں مرائی کا مرائی مرائی کے دور سے کہ کرا جی سے برادرم شنراد احمد صاحب کا خط آیا 'کہ دمیں مرائی کی در تیب کرائی کی در تیب کی در تیب مرائی کی در تیب کی در تیب کرائی کی در تیب کرائی کی در تیب کی در تیب کی در تیب کرائی کیا کی در تیب کرائی کی در تیب کرائی کرائی کی در تیب کرائی کی در تیب کرائی کرائی کر تیب کرائی کرائی کی در تیب کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کر

الفعمين جم كرك چهاپ رہا ہوں الذا اب جى بھر اشعار پر تضمين روانہ فرادي " چنانچہ فقر نے خريداران يوسف (عليہ السلام) بين نام الکھوانے کو چند اشعار پر تضمين کمه کر روانه کردی انقاق سے فقير ان دنوں سکھر جارہا تفا ٹرين بين ہى آمد ہوكى اور سکھر آتے آتے تضمين كے يہ اشعار مكمل ہوگئے۔ جو شامل كتاب بيں۔ اس موقع پر بين جناب سمس الدين اعجاز كا تجى ممنون ہوں كہ انہوں نے اپنا مضمون " بركات مجل" بين چھاپنے كى اجازت دى ۔ مين نے نعت منقبت اور غرل بين عنوان لگائے ہيں۔ سنتے بين كه بعض دى ۔ مين فرن مين نے نعت منقبت اور غرل بين عنوان لگائے ہيں۔ سنتے بين كه بعض دى ۔ مين فرن مين عنوان لگائے ہيں۔ سنتے بين كه بعض حوان مر مين اگرچہ مضامين الگ جون مر مركز محبت تو محبوب ہى كى ذات ہوتى ہے۔ اس كى كسى بھى صفت كو بون مگر مركز محبت تو محبوب ہى كى ذات ہوتى ہے۔ اس كى كسى بھى صفت كو عنوان بتادينا معبوب كيے ہوسكتا ہے ؟! قارئين سے بوش ہے كه فقير كيكے وفان بتادينا معبوب كيے ہوسكتا ہے ؟! قارئين سے بوش ہے كه فقير كيكے وغاؤن بين۔ اور فعين شرف مقبوليت عاصل كريں۔

فقط

طالب دعا احمد ممیاں حافظ البرکاتی ۱۳۲۰ ربیج النور شریف ۱۲۴۱هم ۱۹ جولائی ۱۹۹۹ء بروز جمعه ممارک

لقريظ

محن العلماء والماء عظماء بير طريقت معال وراثت عظماء بير طريقت معال معرف علامه سيد أل رسول حسنين ميال

يركاتي مدظله عاريره مطهره



نحمله ونصلي على رسوله الكريم

مفتی احمد میال برکاتی خلف و جائشیں حضور خلیل العلماء علیہ الرحمہ والرضوان کا خمیر مار جرہ مطہرہ کی برکاتی مٹی سے گوند حاگیا ہے اس لیے نصلت علم کا وریا ان کی رگول میں دوڑ رہا ہے۔ میں احمد میاں کو تب جانتا ہوں جب آگھ مچولی کے کھیل میں ان کی پگی پوئی ہوا کرتی تھی۔ بردیاری اور ذکاوت ان کے اندر اس وقت بھی اچھی خاصی تھی۔ ایک قابل ولی صفت باپ کے مایہ عاطفت میں بلے بدھے اور پھریہ سونا کندن بن کر چک اٹھا۔ حضور خلیل العلماء علیہ الرحمہ کے اس چراغ روش کے۔ ان کی حکول کے دلول کے طاقون پر الفت مصطفی المشاری المجھ کے اس چراغ روش کے۔ ان کی دینی علمی خدمات کے اپنے پرائے سب ہی معترف ہیں۔ میرے پیش نظر احمد کے اشعار دل کو کھینچے لیتے ہیں۔ بھول احمد میان برکاتی کا نعتیہ دیوان "برکات محل" ہے۔ جذبۂ حُتِ نبی سے سبح ان کے اشعار دل کو کھینچے لیتے ہیں۔ بھول احمد میان۔

کیا میری زبال کیا میرا ظلم سب ان کاکرم ہے اے حافظ موں میں بخن میں نغمہ مرا اللہ دے قسمت کیا کہیے

مدحت مصطفیٰ میں جو زبال کھلے' میدان نعت میں جو قلم جلے الفت رسول اعظم میں جو دل دھڑکے' واقعی اس کے مقدر! کیا کہنا!!

احر میاں کے قلم کی مستی سیحان اللہ ن

گرنے والا تھا کہ وامان نبی تھام لیا کتنا ہشیار ہوں مست مے عصیاں ہو کر

اور کہیں میہ سرشاری ۔

جب مرمحشر سنیں گے کرتِ سَلِم کی صدا ان کے عاصی نعت بڑھتے گنگناتے جائیں گے۔ اور بیر خود سپردگی ۔

میں نے سررکھ ہی دیا سنگ در اقدس پر لوگ کہتے رہے دیوانہ ہے سودائی ہے

"برکات محل میں حصہ نعت کے علاوہ حصہ منقبت بھی کافی جاندار ہے۔ مجموعی طور پر احمد میاں کا نعتیہ دیوان شعر و سخن کی ساری رعنائیاں اپنے اندر سمیلے ہوئے ہے۔ امید ہے کہ عاشقان مصطفیٰ اللی اپنے حبیب ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ میری وعا ہے کہ رب تارک و تعالی اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت النظامیٰ کے صدقہ و طفیل میں احمد میاں کے قلم کو مزید حسن تحریر عطا فرمائے۔ آمین

سید آل رسول حسین برکاتی سجاده نشین آستانه عالیه قادریه برکاتیه نوریه امیریه مار بره مظهره برکاتیه نوریه امیریه مار بره مظهره



نعمله و تصلى و نسلم على رسوله الكريم وعلى له و اصحاب اما بعد

راقم الحروف محرم المقام مفتی احمد میاں حافظ البرکاتی کے انمول اشعار پر اینے آثرات پیش کرنے کواپنے لئے سعادت تصور کرتا ہے۔
علامہ مفتی احمد میاں برکاتی صاحب مار برہ شریف کے عظیم علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد گرای کرم و محرم مفتی اعظم سندھ جناب مفتی مجمد خلیل خال برکاتی علیہ الرحمتہ ایک عظیم المرتبت فقیہ اور نادر روزگار خطیب سے۔ اکی پوری عمر شریف اہل سنت کیلئے خدمات جلیلہ میں صرف ہوئی۔

میرے عظیم دوست مفتی احمد میاں کے کئی نثری شہ پارے احقر کے ذریہ مطالعہ رہے ہیں جن کی تألیف اور تصنیف سے انھوں نے عوام الناس میں بالحصوص گرانفذر مقبولیت حاصل کی ہے۔

پیش نظر شعری مسودے کا میں نے بغور مطالعہ کیا ہے اور تمام اشعار نے دل پر نہایت ہی عظیم سرور اور کیف خبت کیا ہے۔ شعری مسودہ تقریبا ۱۲ عنوانات پر مشتل ہے۔ آپ نے نظم کی ہر صنف پر طبع آزمائی کی ہے۔ مثل حد ' نعت ' منقبت ' قطعہ ' نظم ' سرا ' طنزو مزاج ۔ گرتمام اشعار میں نعت مصطفے کی تارہ تر حاوی ہے۔ مصطفے کی تارہ تر حاوی ہے۔

علامہ احمد میاں برکاتی ایک سیجے عاشق رسول ہیں ان کے چند نعتیہ اشعار کو قاری صاحبان کے استفادہ کیلئے بیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا

بول:

اب منس الضحا، آب بدرالدی آب محبوب رب آب نور خدا

قربان نزاکت بر ان کی گزار جنال کے گل بوئے طیبہ کے سفر میں اے زائر سب خار حسیں ہوجاتے ہیں

جب جام الفت وعشق نبی پیتے ہیں تبی کے متانے عرفان کی مستی میں وحل کر مہ خوار حسیں ہوجاتے ہیں

رحت کی کیاری سے ایک نمایت پر وقعت و قیت شعر پیش خدمت ہے:

بردهاؤ جھولیاں اپن کی سے مانگنے والو کہ اس در کے جو سائل ہیں وہ شرمایا نہیں کرتے

جناب حافظ ایک انو کے انداز میں مقصود حیات پیش کرتے ہیں

قبر میں لیکے تیری دید کا ارمان گیا کون کتا ہے کہ میں بے مرد سامان گیا

محترم حافظ البركاتی، نبی اللیکی اللیکی عظمت و رفعت کے متعلق برگانوں سے سوال کرتے ہیں۔

مر لحد جمال پر ہو فرشتوں کا بڑاؤ ایما ہو کوئی اور اگر در تو بتاؤ

مافظ صاحب خاک کف بائے نی الفتاری کی عظمت کے سامنے کو نین کو ا کوئی وقعت نہیں دیتے۔

اک ذرہ نہ دول خاکو یائے ہی کا

ے نے نگاہوں میں جو کونین بھی لاؤ

محرّم مانظ عشاق نی هینگالیهٔ کا مزل مراد عاصل کرنے کے گر ایوں بیان کرنے بیں:

> خود بخود چومیں گی آکر منزلیں ان کے قدم ان کے نقش یا پیہ جو سر کو جھکاتے جائیں گے

سرور کونین کی شان میں نعت کینے کے انعامات کو جافظ صاحب یوں اوا کرتے ہیں۔

حشر میں کل ڈھونڈ لیں گی اس کو حق کی رحمتیں بر میں ہے۔ جس کے لب پر آج نعت سید الابرار ہے

صبیب خدا کی ہر ادا کو قرآن نے انوکے انداز میں بیان کیا ہے۔ اور عشاق نبی نے اپنے اپنے اپنے بیرابیہ میں پیش کیا ہے۔ آئے دیکھیں حافظ صاحب اس امر کو کس طرح پیش کرتے ہیں :۔

ا تیرے ہر ناذ کی قرآل نے قتم کھائی ہے ۔ تیرے رب کو تیری اک اک ادا بھائی ہے

حافظ صاحب اس امر کو ایک اور انداز میں یوں بیان کرتے ہیں ۔

اا ہے رحمت خدار کی نظر چینم ناز پر رخ دیکھئے کدھر نگر مصطفیٰ کرے

نعت سرور کونین کے بعد آب نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سیدنا غوث اعظم رجتہ اللہ علیہ اولیائے مار ہرہ شریف کی شان میں گرانفذر منقبتیں کی ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رحتہ اللہ علیہ کی شان میں فرمائے ہیں

اك قدم بغداد مين بو دوسرا طيبه مين بو و مراطيبه مين بو

اولیائے مار ہرہ شریف کے علم و عرفال ' حکمت و فضل بیکرال پر خراج ' عقیدت یون بیش کرتے ہیں

علم و تحمت یا شریعت بو که برم معرفت علم و تحمت یا شریعت بو که برم معرفت به بالیقیل تخط سے بھی برانجمن مار جروی

احس العلماء علامه سيد حس ميال شاه قادري بركاتي كي منقبت بيس فرمات

وہ جس میں آب اسوۃ خیرالبشد کی ہے۔ اک ایسا آئینہ ہیں سراسر حسن میاں

حضرت خلیل ملت مفتی محمد خلیل خال رحمته الله علیه کے فضل و کمال میں مافظ بول خراج عقیدت بیش کرتے ہیں۔

علاء کی انجمن میں ہر محفل سخن میں الجمن میں میں سادت حضرت خلیل ملت

مافظ صاحب نے نظم کئے ہیں بھی کمال کیا ہے۔ آپ کی نظموں میں اعلیٰ عبدگی اور وسعت خیالی ہے۔ ان کی تمام نظم اعلیٰ و ارفع ہیں۔ لیکن ہم یک مشت از نمونہ خروار ان کی ایک نظم قار نمین کیلئے پیش کرتے ہیں : ۔

می میان برم حسن و جمال دل طول کے آبو سے جلتی ہے

حافظ صاحب سرا کہنے میں بھی بدا درک رکھتے ہیں:۔

ہے جو محبوب سجا بیری جبیں پر سرا باعث منور سرا حافظ محمد رمضان برکائی کی تقریب عروسی میں ایک شاندار سرا رقم کیا ہے نشان اوج قسمت ہے اوھر گھو تھٹ اوھر سرا بلندی کی علامت ہے اوھر گھو تھے اوھر سرا حافظ صاحب نے طنز و مزاح پر بھی طبع آزمائی کی ہے، مثلاً چیوں کی طنریہ اندازیں تریف اس طرح کرتے ہیں: ۔ موجودہ زمانے میں چیوں کی بن آئی ہے یہ وہ بیل کہ تا مطبع ان کی ہی رسائی ہے مولانا عبدالرجيم سواتي عظم مطبع وارالعلوم امجدبير كراجي اسيخ وفت ك ایک سخت اور چالاک شخص ہے۔ غریب طلباء کو چائے کے بدلے غیر معیاری سالن کھلاتے تھے۔ اس نادر روزگار مخض پر طزاس طرح کرتے ہیں :۔ وہ خود تو بنتے ہیں ہم کو رلائے جاتے ہیں ورجيم بھائي" تو گردن بلائے جاتے ہيں سحر کی جائے کے بدلے سزایہ ہم کو مل ممک ہے تیز وہ سالن کھلائے جاتے ہیں تصد مختر علامہ مفتی احمد میال حافظ کے اشعار علی سنعجی کے بیا موتی ہیں۔ دعا ہے کہ احباب کی محفل میں مقبول ہوں۔ احقر آلعياد واكثر مدوعلى قادري

# Marfat.com

٥١٩٩٩ / ١٢٠

# احر میان برکاتی! ایک هشت بهاویمبرا



### تا زات: از جناب سمس الدين اعجاز عيدر آباد

والد گرای حضرت علامہ مفتی اجمہ میاں برکاتی جب ۱۹۷۱ء میں باکیس (۲۲)

سال کی عمر میں علوم دینیہ سے فارغ التحصیل ہوئے تو دادا حضور 'خلیل ملت

رحمتہ اللہ علیہ نے ایک تقریب تشکر کا اجتمام کیا۔ اس موقع پر جناب شمس

الدین صاحب نے بیہ مضمون کھا۔ بیہ مضمون ماہ جنوری ۱۹۷۵ء میں ماہنامہ

"ترجمان المستّت کراچی "میں شائع ہوا۔ ہم نے افادیت کے پیش نظر اس مضمون

کو "برکات محل" میں شامل کیا ہے۔

(محرحان رضاخان)

سار ايريل ١٩٩٩ء المحرم الحرام ١٢٠٠ه

گلتان حیات میں انسان کا سابقہ گلهائے رنگ رنگ سے پڑتا ہے۔ ان میں بعض کل جلد اپنے رنگ و بو کا اثر کھودیتے ہیں اور ذہن ان کی عارضی اثر آفرینی سے محظوظ ہو کر انھیں ہمیشہ کیلئے لاشعور کی کال کوٹھری میں لے جا پھینگتا ہے لیکن گلتان حیات میں بعض ایسے پھولوں سے بھی انسان ہمکنار ہو تا ہے جنگی خوشبو مشام جال کو تادم حیات معطر رکھتی ہے۔ اور ان کا وجود دو مرول کیلئے بیام مسرت و شادانی کا مترادف قرار پاتا ہے۔

غلام می الدین خان احمد میال حافظ البرکاتی معروف بر احمد میال برکاتی ان معدودے چند افراد میں سے ہیں جن کا ذکر نوک زبان پر آتا ہے تو دل بے

ركات كل المركب المركب المركب المركب المركب المركب

اختیار ایکار اٹھتا ہے۔

قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے دیار دل میں برا احرام ہے تیرا

فلام محی الدین فان احمد میال برگاتی کا نام جب کی اجبی شخص کا صور مامع نواز ہوتا ہے تو ذہن میں ایک نمایت بارغب چفط مقطع شخص کا تصور ابھرتا ہے۔ یا زاہد خلک اپنی تمام تر صفات کے ساتھ ذہن کے پردے پر نمودار ہوتا ہے۔ لین صاحب اگر کسی نے احمد میاں برگاتی سے بالمشاف ملاقات کے بغیر ان کے بارے میں بھی یہ تصور قائم کرلیا ہے تو ہمیں ان صاحب سے سخت ان کے بارے میں بھی یہ تصور قائم کرلیا ہے تو ہمیں ان صاحب سے سخت مدردی ہے کیونکہ ہمارے محرم دوست احمد میان نمایت مرنجان مرنج فتم کے ہدردی ہے کیونکہ ہمارے محرم دوست احمد میان نمایت مرنجان مرنج فتم کے ہدروی ہے کیونکہ ہمارے محرم دوست احمد میان نمایت مرنجان مرنج فتم کے ہوجود اکساری و عاجزی کا پیکر نمایت خلیق۔ بردباد۔ یاروں کے یار۔ وفاکیش و وفا شعار ہیں۔ بقول ب

وفاداری بشرط استواری بی اصل ایمان ہے

موصوف ١١ كتب كے مصنف ين - ان من ادا اسلام (نو ٩ هے) الى الله الله اور روشتى كى طرف خاص طور پر قائل ذكر بيں- محترم احمد مياں بركاتى كى زندگى پر مفتى صاحب كى شخصيت كے نقوش بهت گرے بيں- علم سے لگاؤ وين پر استقامت اور دين كے معاملات ميں غير متزازل نقط نظر بينے اصول محترم احمد ميان بركاتى نے اپنے والد عالى وقار كے كردار سے ميكھے بيں- محترم احمد ميان بركاتى نے اپنے والد عالى وقار كے كردار سے ميكھے بيں- (افسوس كه علم و ففنل كا بير آفاب جفيں اب زبانه الحمل ملت مفتى اعظم سندھ و بلوچتان كے لقب سے جانى بچائى ہے ١٨ رمضان المبارك ٥٠ ١١هم الله عليه مندھ و بلوچتان كے لقب سے جانى بچائى عبدالوهاب شاہ جيلانى رحمتہ الله عليه كے اعاظ بيں آبكا مزار مقدس مرجع خواص و عوام ہے۔ آپ كى مرقد منور پر بي شعر كھا ہوا ہے۔

رفتک کرتا ہے زمانہ اسکی قسمت پر جے مشر تک حاصل ہے انجم قربت عبدالوحاب

حضرت مفتی محمد خلیل خال برکاتی قدس مرہ العزیز نے آخر عمر شریف تک ساٹھ کتب تفنیف فراکیں۔ جن ہیں سی بہشتی دیور (۹ حصے) الصلوة "تفیر سورة نور چادر چار دیواری شرح فیصلہ ہفت مسئلہ عقائد الاخلام "ترجمہ سیع سائل شریف ترجمہ مراج العوارف المعروف "نور کلی تور" حکایات رضویہ موت کا سفر (آخری کتاب) اور دیگر رسائل شامل ہیں۔

حضرت خلیل ملت کا کمل دیوان بھی دوجمال خلیل "کے نام سے ۱۹۹۵ء میں پہلی مرتبہ شائع ہوچکا ہے۔ حارا اسلام اور سی بہشی دیور کے ہزاروں ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اسطرح یہ دو کتب بطور خاص دنیا بحر میں پھیلی ہیں۔ ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اسطرح یہ دو کتب بطور خاص دنیا بحر میں پھیلی ہیں۔ آجکل آپکے فاوی پر کام ہورہاہے اور عقریب طبع ہوکر منظر عام پر آجاکس آپکے فاوی پر کام ہورہاہے اور عقریب طبع ہوکر منظر عام پر آجاکس گے۔

آپ کے نام پر ایک مدرسہ جامعہ خلیلیہ برکانتیہ الوحید کالونی حالی رود حیدر آباد میں ۱۹۸۹ء میں قائم کیا گیا ہے جو بھر اللہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے)۔

حيدر آبادين علوم دين كي ابتدائي منازل سطے كرنے كے بعد محرم احمد میان برکاتی نے ۱۹۲۷ء کراچی میں واز العلوم امجدید میں داخلہ لیا۔ کلام ربانی اا سال کی عمر میں ہی حفظ کرلیاتھا۔ وارالعلوم امیدید میں آپ کی صلاحیتوں کو صحیح ا بھار کا موقعہ ملا اور آگی خفتہ صلاحیتوں نے انگرائی لی اور آپ کو ہمہ صفت موصوف بنادیا۔ یمال لاکن اساتدہ کی صحبت نے آبکو سمع علم کا پردانہ بنادیا اور علم آب کا او رُصنا بچونا بن گیا۔ آپ نے ہر امتحان میں امتیازی حیثیت حاصل کی اور مدرسے کی تاریخ میں ریکارڈ قائم کیا۔ یمال بیر بات دلجیلی سے خالی نہ ہوگی کہ آپ نے چار گھنٹے کا پرچہ ڈیڑھ گھنٹے میں حل کیا اور پورے تمبر ماصل کرکے ایک نیا ربکارڈ قائم کیا۔ آپ نے وارالعلوم امیدیہ سے علوم وینیدی سد فراغت ساماء میں حاصل کی جسکے بعد وارالعلوم کے درجہ تعضص میں فوی تولی کی مشق پر مامور رہے۔ علاوہ ازیں آپ نے کراچی تعلیمی بورڈ سے فاصل عربی میں تیسری پوزیش حاصل کرکے دارالعلوم کا نام روش کیا۔ سم ۱۹۵ء میں آپ نے تنظیم المدارس (باکتان) کے منعقد کردہ امتخان میں بورے باکتان میں دو سری پوزیش حاصل کرکے اسنے علم اور محنت کا سکہ منوالیا۔

محرم اجمہ میاں برکاتی کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ برکار بیٹھنے کے قائل انہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کو زندگی کیلئے انا ہی اہم آبھتے ہیں جنا انسان کیلئے آتا ہی اہم آبھتے ہیں جنا انسان کیلئے آتا ہی اہم بین ضروری ہے۔ یی وجہ ہے کہ دارالعلوم امجدید میں قیام کے دوران جمال آپ علمی مرگرمیوں میں معروف رہے وہاں دیگر مشاغل اور برگرمیوں کو جمال آپ نے دارالعلوم میں رواج دیا جن کا دارالعلوم کے ماحول پر خوشگوار اور بھی آپ نے دارالعلوم میں رواج دیا جن کا دارالعلوم کے ماحول پر خوشگوار اور

صحت مند اثر ریا۔ آپ نے "الرضا" اور "الماجد" کے نام سے نوشتہ باکے دیار کا اجراء کیا جن میں طلباء کی کاوشوں کو جگہ دی گئی اس طرح ائی ملاحیتوں کو جلاء ملی۔ دینی بدارس کا ماحول عام طور پر بہت ختک ہوتا ہے۔ وہاں کی زندگی ہے کیف بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ اس لئے نئے لوگ اس طرف ماکل نہیں ہوتے۔ بدارس کے طلباء مظلوم لوگ نظر آتے ہیں جن کو علوم دینی کی تحصیل کی پاداش ہیں زندگی کی رئینیوں اور لطاکف سے محروم کرکے مقید کردیا جاتا ہے۔ اس جود کو توڑنے کے لیئے احمد میان پرکاتی نے دارالعلوم ہیں طلباء جاتا ہے۔ اس جود کو توڑنے کے لیئے احمد میان پرکاتی نے دارالعلوم ہیں طلباء کی انجمن کے قیام کیلیے کوشٹیں کیں اور سالانہ انتخابات کا طریق شروع کیا گیا۔ آپ نے بذات خود ان مرگرمیوں میں بدرجہ اتم حصہ لیا۔ اور طلباء میں بیداری کی لر پیدا کی۔ آپ دارالعلوم کی انجمن طلباء برم امجدی رضوی کے میتد اطلاعات معمدی اور صدر کے مناصب پر فتخب ہوئے اور گراں قدر معتد اطلاعات معمدی اور صدر کے مناصب پر فتخب ہوئے اور گراں قدر

وہ اساتذہ کرام جھوں نے آکی زندگی پر جمرا اثر ڈالا ان میں آپ کے والد ماجد علامہ مفتی محد خلیل خال برکاتی پروفیسر مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب شخ الحدیث علامہ عبدالمصطفی الاز جری صاحب علامہ مفتی و قارالدین صاحب علامہ قاری محمد حسن خانی صاحب اور علامہ محمد حسن خانی صاحب بطور خاص قابل ذکر جیں۔

صحافت سے جناب احمد میاں برکاتی کو جنون کی عد تک لگاؤ ہے۔ ایک کامیاب صحافی بننے کا ولولہ اکلی رگ و بے بیں موجزن ہے۔ صحافی ونیا بیں الطاف حسین قربی (دری اردو ڈائجسٹ) احمد میاں برکاتی کے بندیدہ قلم کاروں میں رہے ہیں۔ علاوہ ازیں پروفیسرڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب (کراچی) جو منفرد اسلوب نگارش کے حامل ہیں۔

شعرائے كرام ميں طوطئى كلتان نعت اعلى جعرت مولاناتاه احد رضا

#### ي مركات كل المركزي في المركزي المركزي

خان بریلوی اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال برادر م احمد میان کے پندیدہ شعراء ہیں۔

برادرم احمد میاں برکاتی ایک ہشت پہلو ہیرا ہیں جو ہر پہلو میں نئی چک دک اور نئی آبانی رکھتے ہیں۔ وہ بیک وقت عالم دین محافی 'خطیب' شاعر' متر نجم اور محقق ہیں۔ تحصیل علم اور اشاعت علم آبکا مقصد اولین ہے۔ آپ عرصہ ایک سال سے "ترجمان المسنّت" کے مدیر معاون ہیں۔ اس عرصہ میں ترجمان ایک سال سے "ترجمان المسنّت" کے مدیر معاون ہیں۔ اس عرصہ میں ترجمان میں جو اضافہ ہوا ہے میں جو اضافہ ہوا ہے۔

اگر ایک اچھے اور کامیاب مترجم کی حیثیت سے احمد میاں برکاتی کو دیکھنا ہے تو "اسلام اور عصری ایجادات" کے نام سے چھتے والے ان مضامین کو ملاحظه فرمائي جو سائنس اور اسلام پر چھنے والے بھترین مضامین ہیں۔ (۱۹۷۱ء میں محرم احد میاں برکاتی صاحب اپنے والد گرای خلیل ملت علیہ الرحمت کی خوابش اور تھم پر واپس حيدرآياد آڪے اور دارالعلوم احس البركات بيس مدرس و ناظم تعلیمات کے منصب پر آپ کا تقرر کیا گیا۔ دارالعلوم امیربیر میں تحصص في الافتاكاكورس اور تدريس كاجو تجربه حاصل كيا وه يهال خوب كام آيا اور يجه ای عرصے کے بعد آپ نے اپنے والد کے علم سے باقاعدہ فاوی وسے شروع كردية والدكرامى كے وصال شريف كے بعد آپ كے اساتذہ نے آپ كوان كى جكه في الحديث كا منصب ديا اور اس طرح آب نے فاوى كے ساتھ ورس صریث کا بھی آغاز کیا۔ ۱۹۷۵ء میں آپ کی شادی ہوئی۔ ۱۹۸۲ء میں آپ نے سندھ و بلوچتان کے ۵۵ علماء کے ساتھ قاضی کورس کا امتحان دیا۔ بیر اتفاق تھا كه بهلے امتحان ميں صرف آپ ياس مؤسك اور ياتى تمام لوگ ناكام قرار يائے۔ ١٩٤١ء سے تاایں وم آپ دارالعلوم احس البركات سے مسلك بي اور اب مهتم اور شیخ الحدیث ہیں۔ آپ نے ۱۹۸۹ء میں احسن البرکات اور نشیل کالے بھی قائم كيا جمال أب برسال تقريباً سازه عنين سوطلباء وطالبات حيدر آباد بورد

ے امتحان دیے ہیں اور کائے ہیں بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جامعہ خلیلیہ برکاتیہ (نئی عمارت) ہیں برکاتیہ ماڈل ایلمینٹوی اسکول بھی قائم کیا۔ اهل سندھ آپ کو اب «مفتی اهلسنت» "دمفتی اعظم سندھ" کے لقب سے بیارت بیارت بیارے بیار۔ علماء نے آپ کو حال ہی میں "محام العلماء" اور "زینتہ العلماء" کے القاب دے ہیں۔

اس کے علاوہ آپ نے احسن البرکات کی مزید آٹھ برانچیں قائم کی ہیں۔ جمال دبی تعلیم کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔

محرم مفتی احمد میاں برکاتی کو اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ چار صاجزادوں اور ایک صاجزادی سے نوازا ہے۔ سب سے برے صاجزادے مولانا حافظ محمد حماد رضا خان اس سال آخری سال "شمادة العالميد" میں ہیں۔ علاوہ ازیں سندھ بوئیور سٹی سے ایم۔ اے کا امتحان باس کرلیا ہے اور احسن البرکات میں وو پیریڈ بھی پڑھاتے ہیں۔

سب سے چھوٹے صاجزادے حافظ محمد جواد رضا خان کا درس نظامی کا پہلا سال ہے۔

درمیان کے دو صاحراوے محد حسان رضا خان اور محد نعمان رضا خان بالتر تیب کالج و اسکول میں زیر تعلیم ہیں)۔

محرم احمد میاں برکاتی ایک ایکے شاعر بھی ہیں۔ شاعری ہیں زانوئے تلمذ علامہ سید محد مرغوب اخر الحامدی کے سامنے طے کیا جو ایک منجے ہوئے شاعر ہیں احمد میاں برکاتی تمام امناف سخن میں طبع آزمائی فرما بھے ہیں۔ مزاحیہ اشعار کافی پرلطف ہوتے ہیں۔ مدرسے میں صبح کے وقت کی منظر کشی کنتے ایجھے انداز میں کی پرلطف ہوتے ہیں۔ مدرسے میں صبح کے وقت کی منظر کشی کنتے ایجھے انداز میں کی

کے بیں ایک لائن میں کہیں چھوٹے کہیں موٹے کے کسی موٹے کے کسی کا زور جاتا ہے کسی کے کام بیں کھوٹے

و من المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

کسی کے ہاتھ میں ڈونگا کوئی لیکر گلاس آیا کوئی چینک میں لیتا ہے کسی کو بیالہ راس آیا چلو اب حاضری دینے کہ بن من کی مدا آئی ابھی ہم چائے پیتے تھے کہ آواز دعا آئی

(موصوف نے بیر نظم اس دیوان میں شامل نہیں کی ہے 'یماں صنا تذکرہ آگیا۔) نعت گوئی احمد میاں برکاتی کا محبوب مشغلہ اور جزد ایمان ہے۔ اختصار کے بیش نظر صرف ایک شعریر اکتفا کرتا ہوں ۔

> حافظ جو چاہتا ہے قرب کریا انتخال بیر ورود نبی پر برطا کریے

محترم احمد میاں برکاتی ' ۱۹۷۱ء لینی گزشتہ شیس سال سے جامع 'سجد اقصی لطیف آباد نمبر الا میں جمعہ و عیدین کی خطابت بھی فرمارہے ہیں گاہے گاہے دیگر نمازوں کی امامت بھی کرواتے ہیں آپ کے پیچے جمعہ پڑھنے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں۔

ہم احمد میاں برکاتی سے نبیت رکھنے پر بجا طور پر فخر کرسکتے ہیں کہ ہمارے حلقہ احباب بیں احمد میاں برکاتی جیبی ہمہ صفت موصوف استی بھی شامل ہے حقیقت ریہ ہے کہ موصوف ہمارے لیئے ایک کامیاب زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں جو صرف تصور ہی نہیں بلکہ حقیقت کے بیکر بین و حلا ہوا ہے اور جس زندگی کیلیے دنیا و آخرت ہیں سرخروئی ہی سرخروئی ہے میر خروئی ہے

ہمیں امید وا تن ہے کہ آپ ہر جگہ زیادہ خذبے اور لگن ہے کام کرین کے اور ملک اور قوم کیلئے فخر کا سرمانیہ بنیں گئے۔ ہم دست یہ دعا ہیں کہ س خدا کرے کہ اوہ حقیقت میں بیل جائیں نصورات کے تم میجو سجارہے ہو کی

# مفتى احمر ميال حافظ البركاتي كي نعت انگاري

# جناب شاه انجم بخاري مدير منظم مجله والمصداق وحيدر آباد

اقدام شعری میں بلاشبہ "فعت" ہی حاصل کلام ہے اس کو دوام ہے۔ یہ باعث نجات بھی ہے اور لاکق صواب بھی۔ لیکن اس کے لئے جردم شریعت کے افاضوں کو پیش نظر رکھنا از بس ضروری ہے۔ کیونکہ عدم اعتدال کی بناء پر ایک طرف شرک کا خطرہ ہے تو دوسری جانب تنقیص رسالت الشری ہا گاؤر۔ مدحت شفیح الوری میں دانستہ تو کجا نادانستہ بھی اگر کوئی حرف ایسا رقم جوجائے جس کے اخذ مفہوم میں ناشائشگی کا اختال ہو تو اُن تعجبطاً عُمَالُکُم کے مصدات سارے اعمال حسنہ ضائع ہوجائے ہیں اور خربھی نہیں ہوتی۔

قرآن کریم جمال حضور (الفائد) گانعت بیان کرما ہے وہاں ادب و تعظیم کا سلیقہ بھی سکھا تا ہے اور مقام مصطفیٰ (الفیکر) البیلیم کے سکھا تا ہے اور مقام مصطفیٰ (الفیکر) البیلیم کے شخط کے لئے خبردار کرما ہے۔ کیونکہ ہمہ قرآن در شان محد۔

مفتی احد میاں حافظ البرکاتی کی نعت نگاری جمال ان کے جذبہ عشق رسول کی آئینہ دار ہے وہال حفظ شریعت کا بھی شام کار ہے۔ یہ احتیاط بلاشبہ ان کے سلطے کا فیضان ہے۔ آپ سلسلہ قادریہ کے مشہور خانوادہ خانقاہ برکاتیہ مار حمرہ شریف کے فیض یاب فیض رسال ہیں۔ دارالعلوم احس البرکات سے شنخ الجامعہ و شنخ الحدیث ہونے کے ساتھ رارالا فیاء کے صدر نشین بھی ہیں۔ آپ ایک خوش گفتار و جوث کردار شخصیت کے مالک ہیں۔ سخن فہمی اور شعر گوئی والد گرامی خلیل ملت مفتی خوش کردار شخصیت کے مالک ہیں۔ سخن فہمی اور شعر گوئی والد گرامی خلیل ملت مفتی خمر خلیل خان برکاتی علیہ الرحمتہ سے درتے ہیں بائی۔ آپ نظم و نشر دونوں پر بیسال قدرت رکھتے ہیں۔

آب کی نعت نگاری کے موضوعات جذبہ عشق رسول اللیکی الیکی ا

ير عرات كل المرابع الم بھربور ہونے کے ماعث راصے والے کو کیف و سرورے سرشار کردیتے ہیں۔ مفتی صاحب کا مقصد نعت نگاری بھی یہ ہے لین دوفروغ عشق رسول" (المنافظة المالية) سوريد عظيم مقصد آب كي نعتول سے به خولي بورا بو ما نظر آنا ہے۔ يد بدي امرے كه جب سرور كونين (الله الله الله على) كا ذكر مبارك اشعار میں وصلنے لگتا ہے تو بقول مفتی صاحب وواشعار حسیں ہوجاتے ہیں "۔ تو آئے ان حسیں اشعارے ہم بھی فیصیاب ہوتے جلیں۔ جب ان کا تصور آیا ہے اشعار حسیں ہوجاتے ہیں ہر برم حسیں ہوجاتی ہے دریار حسیس ہوجاتے ہیں قرمان نزاکت یر ان کی گزار جنال کے گل بولے طیبہ کے سفر میں اے زائر سب خار حسیں ہوجاتے ہیں جب گنبد خصری کا منظر المحصول میں جاری ہوتا ہے اک برم سی جاتی ہے افکار حسیں ہوجائے ہیں ہر دور میں تازہ دیکھا ہے اعجاز کی کی سیرت کا كروار حسين موجاتے سے كروار حسين موجاتے ہيں ایک اور دلنشیں نعت کے چند اشعار قار تین کے ذوق مطالعہ کی نذر کرتا ہوں: مهر نبوت کاه رسالت کردور ایک نگاہ لطف ادھر بھی شفقت سے بھرپور آب کی آمد سے بی بین راحت ول کا سامال وہ الی رایں جو تھیں پہلے کلفت سے بھرپور آپ کے آنے سے ہی ہوا ہے جگمک جگمک عالم بی آپ سے پہلے سارا جمال تھا ظلمت سے بھرپور ہر اک رہے و عم کا مداوا ونیا ہو کہ عقبی ہو نام محمد دونول جمال میں راحت سے بھرپور

راع الله المراكر

ان کے کیلئے کی خوشبو سے تیری ہوائیں مہی ہیں شر مدینہ تیری فضا ہے، کامت سے بھربور شر مدینہ تیری فضا ہے، کامت سے بھربور شجر و حجر محکوم ہیں ان کے 'جن و بشر کی مات ہے کیا ان کو دیا ہے رب نے رتبہ طاقت سے بھربور

ذیل کی نعت بھی اہل محبت کے لئے باعث ایمان افروز ہے۔ طویل بحریں تکرار لفظی اللہ کے حسن دوبالا کردیا ہے ۔

آفاب آلیا ماہتاب آلیا عمزدہ ول سکوں سے تھر جائیں کے ا كرى دوز محشر سے كھرائيں كيول ان كے صدقے بير ليم كرر جائيں كے اور کھے دیر آہ و فغال کا ہے شور کشنہ کای کے کمح کرر جائیں کے ميرے آقا كو كوئر يہ آنے تو دو جننے خالى بين سب جام بحر جائيں گے مردہ جانوک کا عاصیوں کو ملا اب تو سب کے مقدر سنور جائیں گے اینا سویا مقدر بھی جاگے گا اب طیبہ لارتیب شام و سحر جائیں کے بحر عصیال میں ہیں غرق عصیال شعار کابد ساحل پہننے کی طاقت نہیں رجت مصطفی کر اشارہ کرے عم میں ڈوپ ہوئے سب ابھر جائیں کے تقام کے ان کا دامن جو حافظ یمان مرکی اس کی ہے گی یماں اور وہاں بس درود و سلام ان به بهیجا کرو خود بخود کام بگرے سنور جا تیں کے اب کھ متفرق نعتیہ اشعار بھی بیش کرتا ہوں جس سے مفتی احد میاں حافظ البركاتی كى فنى مهارت كے علاوہ جذب حب رسول النائج التي تي اشكار مو ما و كھائى ديتا ہے: ا تھول سے الحک روز بھیں تیری یاد میں اے کاش روز "جش پراغال" ہوا کرے میں سوز عشق سرور کونین کے خار مخصندی نہ ہو ہے آتش رحمت خدا کرے

الشاكر الشاكر الماكان في المناكر الشاكر الشاكر الشاكر المناكر کیا میری زبال کیا میرا قلم سب ان کا کرم ہے اے مافظ ہول برم سی میں لغمہ سرا اللہ دے قسمت کیا کہیئے زلف کب اس رخ روش پہ مید اراتی ہے كعبته أور يه رحمت كي كلما . جيماني ب آپ کی یاد ہے 'آنسو ہیں' شب ہجرال میں برم کی برم ہے تنائی کی تنائی ہے اجانك زندگي كا غني غني مسكرا أنها گلتاں میں بیا کس کی آمد آمد کی نشانی ہے خوشا ان کی حضوری ان کی فرفت اے ذہب قسمت كرم وہ مجى ہے ان كا اور بير مجى مرانى ہے ميري عطاسے جو براس كر ملا وہ ان كا كرم ب میری حسن طلب کا گر کمال بھی تھا بمار جھائلی آئی فزال کے بردے سے فراق ملح سهی مورث وصال مجی تھا كلفتين بهه تكنين سب اشك يشيال موكر آگيا جب بھي تصور جھي ممال ہوكر مندرجه بالا تموننه كلام سن بيربات ثابت موجاتي سے كد حافظ البركاتي بحربور شعری صلاحیتوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیجے عاشق رسول ( ع الله كرك زور علم اور زياده: شناه البحم بخاری ٔ حیدر آباد سهم جولاتی ۹۹ء



ٱلحُمْدُ لللهِ رَبِّ الْعُلَمِينُ ه

حصيه حمد جل طاله



المنافعة ال

حمر رب تعالی (سورهٔ فاتحه کی روشنی میں)

سب کا اللہ سب کا آقا تو ہی مالک تو ہی مولی سب کا حامی سب کا واتا تو ہی مالک تو ہی مولی

تیری شال الحدد سے آگے سارے عالم کا تو رب ہے تو ہی مولی تو ہی مولی تو ہی مولی

تیری رحمت سے مایوسی مومن کو کب جائز ہے ؟ تو ہی رحیم دار اخری تو ہی مالک تو ہی مولی

تیری عطا میں مضمر ہے بدلہ ذرے ذرے کا یوم الدین کا کون ہے داتا تو ہی مالک تو ہی مولی

سید هی رُہ بیہ ہم کو جلانا قول و عمل کے کھوں میں تخص سے دعا ہے ہر دم دانا تو ہی مالک تو ہی مولی

رَسْتُ ان کا جن بر تیری نعمت انزی رحمت برسی ان می کا جن برسی انتقال کا جن برسی انتقال کا جن برسی انتقال کا جن مولی مولی مولی

تیری عطا سے وہ مالک ہیں سارے خزانے ان کے ہیں ان کا اعلال سُلُ مَا شِنْتُ تَو ہی مالک تو ہی مولی

انا اعطینک الکوٹر ساری کثرت تو نے دی ہے قاسم نعبت ان کو بنایا تو ہی مالک تو ہی مولی

اور بچانا ان رستول سے تیرا غضب ہے جن پر ہوا گراہول سے اُمن میں رکھنا تو ہی مالک تو ہی مولی

طالب ہوں میں تیری عطا کا یا رب تیرا مجرم ہوں آمیں یارب تیرا مجرم ہول

ویتا ہے۔ قرآل کا وسیلہ ' حافظ تیرا خاطی بندہ بخشش فرما اس کی آقا ' تو ہی مالک تو ہی مولی مولی (۱۸ار جمادی الاخری ۱۲۱ ہے ۱۲ نومبر ۱۹۹۵ء)

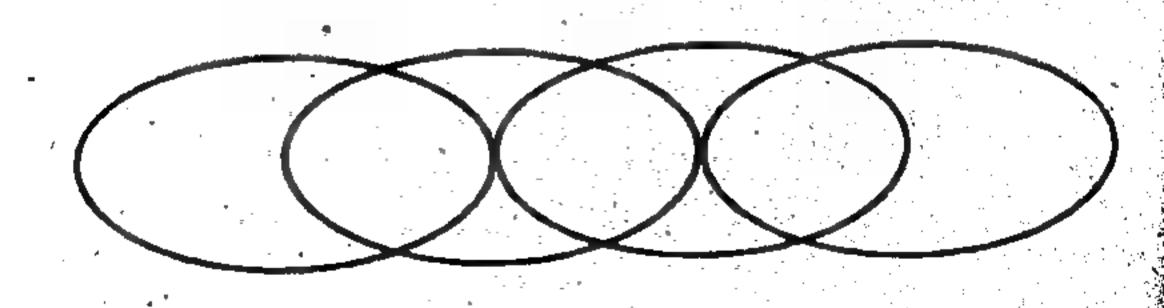

## بميل حمدو بميل لعت

ہم جمال جی آئیں جائیں رب ہمارے ساتھ ہے خوف کیوں دل میں بھائیں رب ہارے ساتھ ہے

مومنو مرده ملا ہے انتم الاعلون کا دل کو نہ عمکیں بنائیں رب ہمارے ساتھ ہے

یہ نبی فرما رہے ہیں غار میں صدیق ہے غم کو نہ دل میں بیائیں دب ہمارے ساتھ ہے

جو ئي کا ہوگيا اللہ اس کا ہوگيا بخش دیں ساری خطائیں رب ہارے ساتھ ہے

> جن کو آقا مل گئے اللہ ان کو مل گیا چر نہ وہ کیوں گنگنائیں رب جارے ساتھ ہے

ہو رخ زیبا نظر میں اور زبال پر کیا رکول نزع میں ہم مراتیں رب ہارے ساتھ ہے

> جان دیں کے عشق احمد میں جو حافظ ویکھنا مرکے بھی دیں گے صدائیں رہ مادے ساتھ ہے



وَرَفَعُنَالَكَ ذِكُرَكُ (القرآن)



Marfat.com

عركات كل وه و من و من و الله و

## جلال و جمال

حضور ساقی کوشر مرا سوال بھی تھا ملا جو جام چھلکتا، مجھے حلال بھی تھا كيس جلال كے يردے ميں تھا جمال دوست کمیں جمال کی اعوش میں جلال بھی تھا مرى عطا سے جو براہ كر ملا وہ ان كاكرم بیر میری حسن طلب کا مگر کمال بھی تھا مرى نگاه ميں والليل كا رہا مضمول مرے تقبیب میں سووائے زلف و خال بھی تھا يير بي مودي تھي 'جنول تھا' کر جوليل آگائي كم ہوش كم شے مريار كا خيال بھي تھا ہمار جفائلی آئی خزاں کے بردے سے فراق تلخ سبی مورث وصال بھی تھا نباہ کرکے رہیں تیری شوخیاں تھے کو خودی میں دوست والے تو برمال بھی تھا تلاش کربی لیا رجنوں نے حافظ کو شكتنه دل بهي مريشال بهي خسته حال بهي خوا (نومبر ۱۹۸۱ء)



#### مقصود حيات

قر میں لیکے تیری دید کا ارمان کیا کون کتا ہے کہ میں بے سرو سامان کیا صرف دنیا سے وہی صاحب ایمان سمیا جو ترا ہوکے رہا ول سے تھے مان گیا مُرْجَا \_ آب وہاں صاحب اَسْریٰ کینیے نہ جمال کوئی فرشتہ کوئی انسان کیا جب الملى حيثم كدا سوئے مدينہ الملى میں تنہاری نگر اطف و عنابیت کے خار جز تمهارے نہ سمی اور طرف دھیان سیا نفسی نفسی تھی نہ تھا ہوش کسی کو لیکن تيرا ديوانه مجھے حشر ميں پيجيان ميا نزع میں پیش نظر تھا رخ مولا حافظ (لعنی دنیا سے میں برحتا ہوا قرآن کیا (مطبوعه بمقت روزه المدين كراجي يولائي ا١٩٤)

#### 米德·米德·米德·米德·米·德米·德米·米

المركات كل ورور و المرور و الم

### مدحت ني شيكي المائية

میر نبوت ماہ رسالت وحمت سے بھرپور ایک نگاہ لطف ادھر بھی، شفقت سے بھریور آب کی آمد سے بی بی بی اراحت ول کا سامال وہ الی رایل جو تھیں پہلے کلفت سے بھرپور آب کے آنے سے ہی ہوا ہے جگگ جگگ عالم بی آپ سے پہلے سارا جمال تھا ظلمت سے بھرپور ہر اک رہے و عم کا مداوا و دنیا ہو کہ عقی ہو نام محمد دونوں جمال میں راحت سے بحربور ان کے بینے کی خوشبو سے تیری ہوائیں مہلی ہیں شہر مدینہ تیری فضا ہے کامت سے بحربور عرش بیر اس کے باول کی آہٹ وجہ سحرے اس کی اوال الله الله ان كي غلاي رفعت سے بحربور ان کے ہی کردار و عمل سے سارا عالم روش ہے ان کے گر کا بید بید کمیت سے جربور ملی کمال ہے کی نی سے آپ سے پہلے شاہ ام میرے آقا ایس محبت امت سے بھرپور

وہ ہیں ابین گنت گراً ' بڑم دنی کے مہماں وہ سرگرہ ہے آگے ان کی خلوت جلوت ہے بھرپور شرک بات ہے کیا سرگرہ ہے آگے ان کی خلوت بین ان کے جن و بشرکی بات ہے کیا ان کو دیا ہے رب نے رہ بہ طاقت ہے بھرپور ان کے دشمن رب کے دشمن ' بوجہل کے ساتھی ہیں ان کے دشمن ' بوجہل کے ساتھی ہیں طوق گلے ہیں ان کے بڑا ہے ' لعت ہے بھرپور سجدہ گھر غلمان و ملک ہے ' رشک مر و ماہ فلک ان کی نسبت ہے بھرپور ہان کی نسبت ہے بھرپور ہوں ان کی نسبت ہے بھرپور ہوں ان کی شرحت ہے بھرپور ہوں ان کی شرحت ہے بھرپور ہوں ان کی شرحت ہے بھرپور ہوں ان کی مدحت ہے بھرپور



مر کات کل

بار رسول المالية

الفتيل يهم كلين سب اشك يشيال مو كر! اً گیا جب بھی تصور بھی مہمال ہو کر میں رہول خلد میں ہم یابیہ رضوال ہو کر ہو بسر عمر مری آپ کا دربال ہو کر ر كرتے والا تھا كہ دامان تى تھام ليا کتا ہشیار ہوں مست مے عصبیل ہو کر ان کے دیوانے کو رحمت نے وہیں ڈھانے لیا سوسے طبیبہ جو چلا ہے مرو سامال ہو کر رشك كرتے تھے فرشتے بھی مری قست پر رطل رحمت جو برها ميرا نگريال مو كر جل اتھے ، خاک ہوئے منکر عظمت اے شا جب ترا ذکر چیزا "صبح بمارال" ہو کر ہے شفاعت یہ جے ان کی لیس کامل کول وہ عقی میں پھرے خوار و پشمال ہو کر ہم نشینی کا شرف تم نے گدا کو بخشا انساری بیدا شرعالم امکال ہو کر مرے آقا کی رفافت جے مل جائے گی نه پرنگا ده قیامت میں براسال ہو کر مراتے ہیں مرے زخم جو دل کے حافظ ا پھول بھی دیکھتے ہیں دیدہ کیراں ہو کر

## 

يا حبيب خدا يا شفيع الورى أب جيسا نبيل كوئى بهى مرطرف از ازل تا ابر' از زمین تا فلک' آپ بی آپ بی آپ بی آپ بی مر طرف آپ کش الضعی آپ برز الدی آپ مجوب رک آپ اور خدا كيا زميل كيا زمال كيا مكال لا مكال أب ك توركى روشني برطرف عرش سے فرش تک فصل کل ایکی مرکا سارا جمال جال میں جال المی زلف الرائي جب روئے والشمس ير محتول كي گھٹا جھاگئي ہر طرف سرد اراں کا آتشکلہ ہوگیا ، قصر کیری کے کنگرے گرے ٹوٹ کر آپ تشریف لائے تو باطل گیا' نور حق کی ہوئی روشنی ہر طرف وبمن و دل آدمی کے جلا یا گئے ، جو شے بھلے ہوئے راہ پر آگئے یہ کرم آپ کا بیہ عطا آپ کی اوی کو ملی زندگی ہر طرف سمنا ہر فاصلہ وقت تھرا رہا کان مینی کی تھی ہر اک لمحہ صدا عرش سے فرش تک نور ہی نور تھا' ماہ اسٹری کی تھی جاندتی ہر طرف خوف و ڈر فیر کا دل میں وہ لائیں کیوں ان کے جو ہو گئے غم سے گھبرائیں کیوں حافظ ان کے جو بیں ان یہ مرکار کی ہے نگاہ کرم بر گھڑی ہر طرف (۵۱ر اکور ۱۹۹۵ء)

#### PRINTER PROPERTY

مات کل اوروه و دوه و دوه و دوه

## 意思

مالسلاما الله

جب ان کانصور آیا ہے اشعار حسیں ہوجاتے ہیں ہر برم حسیں ہوجاتی ہے دربار حسیں ہوجاتے ہیں قربان نزاکت یر ان کی گزار جنال کے گل بولے طیبہ کے سفر میں اے زائر سب خار حسیں ہوجاتے ہیں جب جام الفت و عشق نبی عید بین نبی کے متانے عرفان کی مستی میں ڈھل کر مہ خوار حسیں ہوجاتے ہیں انوار غبار طبیه نے یوں سس و قر کو جیکایا جس طرح کی کے غاذے سے رضارت میں وجاتے ہیں جب گنید خضرا کا مظر انکھوں میں ماری موتا ہے اک برم سی جاتی ہے افکار حسیں ہوجاتے ہیں ہر دور میں بازہ دیکھا ہے اعجاز عبی کی سیرت کا كردار حسين موجاتے تھے كردار حسين موجاتے ہيں قربان میں ان کے صدقہ ہے آقا کے تقرف کا حافظ ہو حمر خدا یا نعت نی اذکار حسیں ہوجاتے ہیں (2) 1929)

## 

## يتنوطرز مين نعت سركار في المالية

ہر لی جہاں پر ہو فرشتوں کا پراؤ
ایبا ہو کوئی اور اگر در تو بناؤ
حاصل ہو جے بھی غم سرکار کی نعت
رکھتا ہے کہاں پر وہ ذمانے سے لگاؤ
وہ جبس کا عالم ہے کہ اب جاں پہ بنی ہے
اس ست بھی رخ شہر مدینہ کی ہواؤ
مطلوب ہے گر مبری شفا تم کو طبیبو
سرفار کے قدموں کا پلاؤ
اک ذرہ نہ دوں خاک کف پائے نی کا
اک ذرہ نہ دوں خاک کف پائے نی کا
حافظ بہاں دیوائے ہی مرکار کے جو کوئین بھی لاؤ
حافظ بہاں دیوائے ہی سرکار کے جو کوئین بھی لاؤ

(بون ۱۹۹۳م)



## اغمنى يارسول التريش التاريس

عمل یہ ایے حرال ہول اعتنی یارمول الله يريشال بول يريشال بول اغتنى يارسول الله يردا ہول معصيت ميں نام كى نيكى نہيں ليكن تهمارے وم پر نازال ہوں اعتنی یارسول اللہ ذرا جلوہ وکھا دیجئے نزع کا وقت ہے آقا بس اب کول کا ممان ہوں اغتنی یارسول اللہ شفاعت آپ کی ہی روز محتر کام آئے گی اسی رحمت بیر فرحال ہوں اعتنی بارسول اللہ ہیں منکر اور کیر آئے کد میں پوچنے جھے سے سوالول سے میں ازدال ہول اعتنی یارسول اللہ فقیر قادری میں ہول تھی دست و تھی داماں تهادے در پر گریال ہوں اغتنی یارسول اللہ در اقدی کی قربت ہے دوا بیار فرقت کی مریض مرض جرال بول اغتنی یارسول الله سلاطین ہو کے بھی ان کو میسر کب بیر تعت ہے میں منگا ہو کے شادال ہوں اغتنی بارسول اللہ نگائیں آپ کے حافظ کی بیں اب روئے آباں پر مين محو ديد قرآل بول اغتنى يارسول الله (51990 / F(177)

## رحمت کی کیاری

کمیں بھی زندگی میں چین وہ پایا نہیں کرتے جو بدقست در محبوب بر جایا نبیل کرتے یے لاتقنطوا کے گل جو رحمت کی کیاری ہے بیشہ تر ہی رہتے ہیں یہ مرجھایا تہیں کرتے مرے آقا سے جو مانگو عطا فرماہی ویتے ہیں ذرا بھی میل ابی آنکے میں لایا نہیں کرتے بر هاؤ جھولیاں این ٹی سے مانکنے والو كه اس در كے جو سائل بيں وہ شرمايا نہيں كرتے تمارے چاہتے والوں کا عالم ہی زالا ہے زمانے میں کی سے خوف وہ کھایا نہیں کرتے آشفته بو برگز آمست عاصی كه آقا لطف كرتے بين غضب دھايا نہيں كرتے "في شَافِع مشفع" بين تو گھر نبيل كرتے (نومبر ۱۹۵۴ء)

MIN MIN MIN

ي مران المعالمة المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب الموالية ا

نعجلتی ماه مدینه (بموقع طری مشاعره دارالعلوم امجریه کراچی)

جس کی کمیں مراد نہ بوری ہوا کرے آئے در حبیب یہ وہ التجا کرے وصدلا چا ہے آسیہ روئے کا نات " ماہ مدینہ این جل عطا کرنے " وام فریب میں نفس میں ہے مرغ دل اسیر مشکل کشائی ناخن عقدہ کشا کرے معجز نمائی لب عیسی بجا ۔۔۔۔۔ مر جو آب کا مریض ہو وہ کیوں دوا کرے آ تھوں سے اشک روز بھی تیری یاد میں اے کاش روز جش چراغال ہوا کرے ہے رحمت خدا کی نظر چیتم ناز پر رخ ویکھتے کدھر تگہ مصطفیٰ کرنے میں سوز عشق سرور کوئین کے خار محصندی نه جو بیر آتن رحمت خدا کرے م موجو ان کے دریہ تو بھر سرنہ اٹھ سکے ہو حتم زندگی کا سفر ہوں غدا کرے حافظ جو جابتا ہے کوئی قرب کبریا آتھول پیر درود نی پر راها کرے (مطبوعه: ما منامه ماه طبيبه سيالكوت اكتوبر ١٩٤٠ع)

## ایک اردو نظم کی پشتو طرز سے متاثر ہو کر نعت کھی

بھے کو قتم ہے زائر اتنا نہ ہاتھ خالی طبیبہ کو جائے والے میں بھی ہوں راک سوالی

> کمنا مرے آقا سے مولائے مدینہ سے اس جان تمنا سے لعنی مرے دانا سے

میر کهنا وبال جا کر اک آه ذرا بھر کر اے آقا ذرا بھے پر اللہ کرم بھی کر

آیا. بول باخد خالی میں بھی ہول اک سوالی



اب سندھ کے سینے میں کیا رکھا ہے جینے میں مينيول جو مدينے شرول کے تھینے میں چومول گا آن کی میں بھی ہوں راک سوالی الله رے ترا گفت اشعار کا گلدسته انے حافظ آشفت اب ہو جا کمر بستہ (172x 12912)

#### صدقه رسول الشكالية

آفاب آگیا ہاہتاب آگیا عمرہ دل سکوں سے گھر جائیں گے اور پھے در آہ و فعال کا ہے شور 'قشد کامی کے لیے گرر جائیں گے گررہ جائیں گے گررہ جائیں گے مردہ جاؤگ کا عاصیوں کو ملا 'اب تو سب کے مقدر سنور جائیں گے اپنا سویا مقدر بھی جاگے گا اب 'طیبہ لارٹیٹ شام و سم جائیں گے اپنا سویا مقدر بھی جاگے گا اب 'طیبہ لارٹیٹ شام و سم جائیں گے آتا حبیب خدا 'میرے ماں باپ بھائی ہوں تم پر فدا آرٹیٹ سیام کو گرر جائیں گے آتا جبیب خدا 'میرے ماں باپ بھائی ہوں تم پر فدا آرٹیٹ سیام کرتے گرر جائیں گے گر عصیاں شعار 'نابہ ساحل پنچنے کی طافت نہیں گر حصیاں شعار 'نابہ ساحل پنچنے کی طافت نہیں آرجت مصطفیٰ گر اشارہ کرے غم میں ڈو بے ہوئے سب ابھر جائیں گے شام لے ان کا دامن جو حافظ یماں 'گڑی اس کی بنے گی یمال اور وہال اس دروہ و سام ان یہ جمیجا کرو 'خود بخود کام گڑے سنور جائیں گے اس دروہ و سلام ان یہ جمیجا کرو 'خود بخود کام گڑے سنور جائیں گ



## ايقان مومن

خود کو عشق مصطفے میں جو مناتے جائیں کے وہ بہر کھ یقیناً چین یاتے جائیں کے رمید کونین سے جو لو لگاتے جائیں گے وہ خدا کو باخدا نزدیک یاتے جائیں گے جو نی کے عشق میں جلتے ہیں یال پروانہ وار روز حر م علماتے عامیں کے خود بخود چویں گی آگر منزلیں ان کے قدم ان کے نقش یا یہ جو ہر کو جھکاتے جائیں کے زع کے عالم میں جب علوہ دکھائیں کے حضور این این کد میں ہم مکراتے جائیں کے مُعندُ عُمندُ عليهم عليهم عمر ك وه كور ك عام ہم تو پیتے جائیں کے اور وہ پلاتے جائیں کے سر محشر سیں کے رتب سلم کی صدا ان کے عاصی نعت رہھتے گنگناتے جائیں گے کوئی بھی ترسال نہ ہوگا حشر میں حافظ مگر میرے، آقا عاصیوں کو بخشواتے جاکل کے 

# لعت سيد الايرار الشكاليا

اللہ اللہ کتا عالی مرتبت دربار ہے ہر طرف انوار کی بلغار ہی بلغار ہی بلغار ہی مینو مروہ کہ سامال مغفرت کی ہوگیا شافع محشر نبی ہیں اور خدا غفار ہے دل کھنچ جاتے ہیں اس آواز پر پروانہ وار کتنی وکش کیسی شیریں آپ کی گفتار ہے حشر میں کل ڈھونڈ لیس گی اس کو حق کی رحمتیں جس کے لب پر آج نعیت سید الابرار ہے حافظ اب تجھ پر نہ ہو کیوں غوث اعظم کی نظر و تھی اک ادئی غلام احمد مختار ہے نظر تو بھی اک ادئی غلام احمد مختار ہے نو بھی اک ادئی غلام احمد مختار ہے اور اگست اے اور ا



## کیا کہیئے!

قرآن ممل سیرت ہے ہی شان رسالت کیا کہیئے فاران کی چوتی سے چکا خورشید ہدایت کیا کہیئے رہی ہے تخیل میں میرے اک جاند سی صورت کیا کہیئے دل سوئے مدینہ ہوتا ہے ہوتی ہے عبادت کیا کہیئے وہ بھیک عطا کروسیتے ہیں سائل کو طلب سے بھی پہلے اس پاس بلانے والی کی بیر رحمت و شفقت کیا کہیئے ادنی سا اشارہ یاتے ہی جب جاند بھی عربے ہوتا ہے اس چاند کی طاعت کیا کہیئے اس نور کی طاقت کیا کہیئے دُويا ہوا سورج بھی پاٹا واللہ جو پایا تھم نبی ہے فرش سے تایا عرش بریں آقا کی عومت کیا کہینے سر قدموں یہ مم بیں شاہوں کے کوئین نفرف میں اس کے جو ان کے گدا کو عاصل ہے وہ شان اور شوکت کیا کمینے گازار محمد کی بین کلی بوبکر و عمر عثمان و علی كيا ميرى ذبال كيا ميرا علم سب ان كاكرم ب اے حافظ ہول برم کن میں تغمر سرا اللہ رے قسمت کیا کہیئے

(ماه طيبه منوري ۱۹۷۰ع)

#### كعبته أو ريس المالية

جان جال تیری طلب میں جسے موت آئی ہے بخدا اس نے حیات ۔ ایری پائی ہے تیرے ہر ناز کی قرآل نے قشم کھائی ہے تیرے رب کو تری اک اک اوا بھائی ہے ولف كب اس رخ روش مير بيد لرائي ہے کعیش نور پر رہت کی گھٹا چھائی ہے جنتی جاند کو تیری تیری سورج کو تلاش ایک ہم کیا ہیں زمانہ خیرا شیدائی ہے لونا ہے کوئی قدموں یہ کوئی دامن پر حشر میں آج گنگاروں کی بن آئی ہے رید شکوفول کا عبسم رید بنسی کلیول ک تیرے طوول کی بیر سب انجمن آرائی ہے ميرے عصيال مجھے لےآئے ہيں آقا کے حضور ساتھیو! کتنی مبارک مری رسوائی ہے جن دل کا ہر اک مجبول ہے فردوس مجت تیری یاد آئی ہے یا آج بمار آئی ہے

باتوں باتوں میں چھڑی ہے جو تیری زلف کی بات دیکھتے رحمت کی گھٹا چھائی ہے

> آب کی یاد ہے " آنسو ہیں "شب جرال میں برم کی برم ہے شائی کی تنائی ہے میں نے سر رکھ ہی دیا سنگ در اقدس پر لوگ کتے رہے دیوانہ ہے سودائی ہے آج محشر میں ہے کس اوج پر عافظ کا نصیب وامن سرور عالم میں جگہ یائی ہے

(۲۳ صفر ۱۹۳ ه اکور ۱۲ ۱۹۹ یر مشاعره دار العلوم امجدید کرایی)



## وربار رسول المناكباليا

اوب سے یاں علے آؤ سے آقا کی عدالت ہے مرادیں مانگ لو این کہ " جاؤک " بشارت ہے شر کولاک حاضر اور شر کولاک ناظر بی یمی اول میں آخر ہیں ختم ان پر رسالت ہے سيم من الر سركار ك ور ير تو کمنا ہم غلاموں کو تمنائے زیارت ہے خدا کے واسطے آقا غلاموں کو اجازت ہو دیار باک میں کینجیں تو دنیا کی نہ حاجت حریم ناز میں پنجیں صدا روضے سے بول آئے میارک تھے کو آتا ہو' بٹارت ہی بٹارت ہے طلب كرف سے يملے ہى سوالى جھولى بھرتا ہے یہ آقا کی ہی رحمت ہے ہی ان کی ہی سخاوت ہے سر محشر آک ہے اس کامہ بیا ہے نفسی کا سلی وے کوئی ہم کو سمی میں سے نہ طاقت ہے مرے آقا میرے مولا ہیں مالک روز محشر کے فقط ان کی حکومت ہے فقط ان کی ولایت ہے ند آشفند ند آزرده بو برگز امت عاصی كم والتيرك لئ محشر مين النوش الثفاعت ب

درود باک بڑھ لینا کہ نعدی خاک بوجائے عبادت اس طرح کرنا کہ اس میں ہی طاوت ہے چیک کر بوخ بر ہونے ہیں جب بھی نام لیتے ہیں وہ شیرٹی تمہارے نام میں ہے اور طاوت ہے گئی ہیں رات دن نظریں سوئے طیبہ مری عافظ پیام مصطفیٰ آئے تو کیا شی سے مسافت ہے پیام مصطفیٰ آئے تو کیا شی سے مسافت ہے پیام مصطفیٰ آئے تو کیا شی سے مسافت ہے پیام



نبی کی باد میں مرنا نویدِ دندگانی ہے بیام مرگ میں بنیاں حیات جاودانی ہے عرب میں آمرِ فعل بمارِ زندگانی ہے نیا جوبن ہے کلیوں پر تو پھولوں پر جوانی ہے شب فرفت میں درجہ اشکوں کی روانی ہے كه اك اك بوند كويا قلزم رحمت كا ياني ب کال وست فدرت میں جمال کمن رانی ہے اجانک رزندگی کا غنج غنج مسکرا آنها کلتاں میں سے کس کی آمد کا نشانی ہے مر حائے شفاعت ہیں گنامگاروں کے دامن میں سحاب لطف و احبال کی بیر کیبی در فشانی ہے ملے ہوں کے نہ جانے اس کو کتنے قیمتی موتی بڑی گلیوں کی جس نے اے شہر دیں خاک جھائی ہے خوشا ان کی حضور کی ان کی فرقت اے زہے قسمت

#### Marfat.com

كرم وہ مجى ہے ان كا اور يہ مجى مرياتى ہے

ملی حافظ کو شرکت کی سعادت باک محفل میں کر جشن عید میلاد النی میں نعت خوانی ہے

ملی حافظ کو دستار فضیلت نیک ساعت میں ا کہ جشن عرس بھی ہے اور برم نعت خوانی ہے

(بحوثع دستار بندی جلسه دستار نضیلت دارالعلوم امجدید کراچی مارچ ۱۹۷۱ء)



#### يار حبيب المناز التاتيا

مدینے کی گلی بھی کیا گلی ہے جمال کی ذندگی سب سے مجلی ہے ہے صد رشک فلک اس کی قسمت صبیب کبریاء کا جو ولی ہے ضیاء پر کیف ہے واغ ہجر طبیہ منور شہر دل کی ہر گلی ہے ظلوع صبح تک یاد بی مرے ہر اشک کی مشعل جلی ہے وہاں کی خاک کو سرمہ مجھی چرے سے وہ مٹی کی ہے الدائة مصطف كي بات كيا ہے خدا خود اس کا والی ہے ولی ہے غلامان محمد کی ہے۔ جنت ترے قربان جھی سے زندگی پھولی کھلی ہے سکول ہے جر مولا میں بھی حافظ سے کیسی روح پرور بے کی ہے (مئی ۱۹۷۳م)

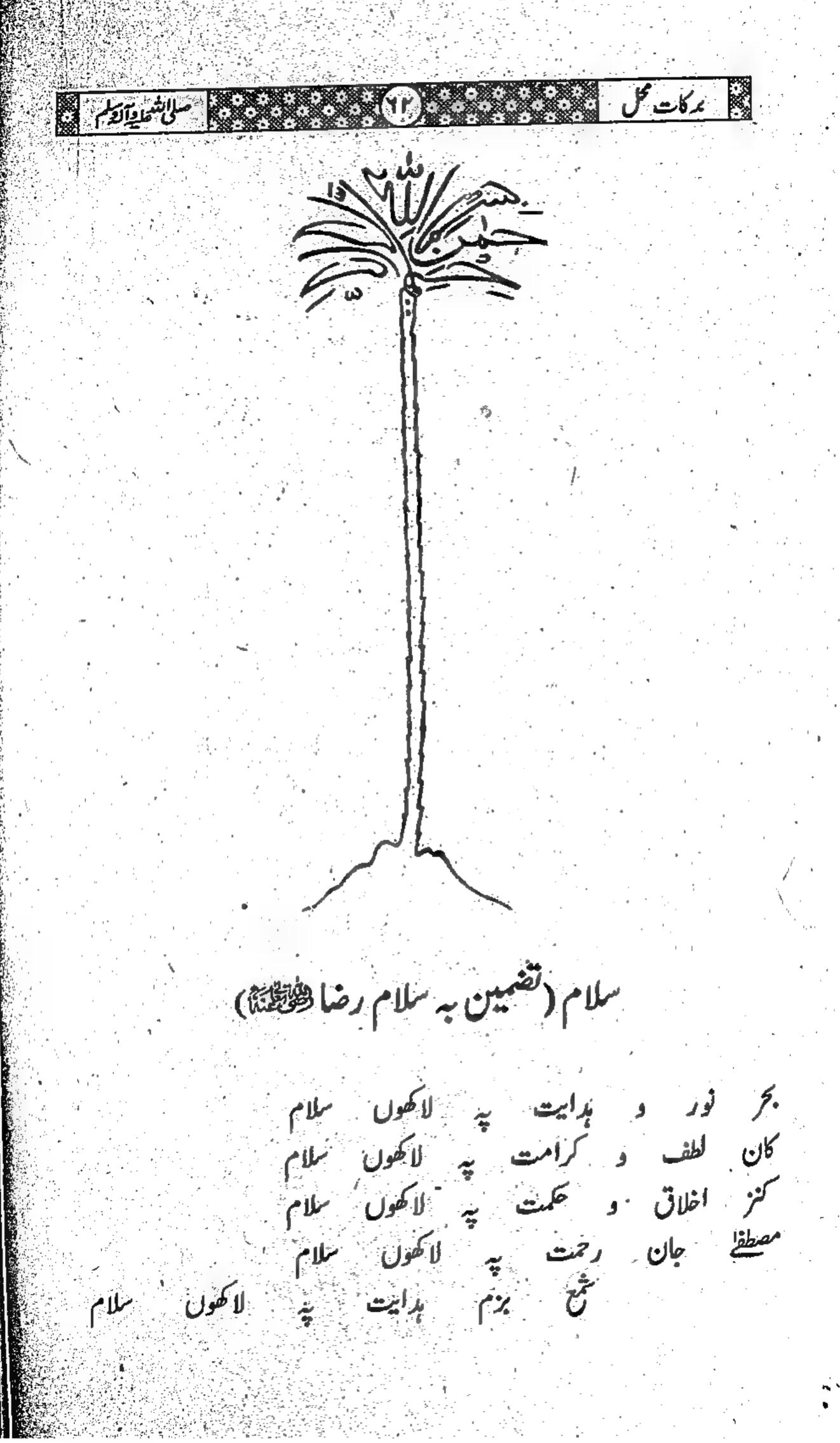

Marfat.com

وه گفری جبکه نزویک کے

## PIND PIND



# المرود رضويا الله





حصت منقبت

اذاروًا ذكر الله (الحريث)



منقبت خليفه اول ملافصل الميرالمومنين سيدنا صديق اكبر الطفاطية

ہم ير ہے احمال آپ كا صديق اكبر الدو جاری ہے فیضال آپ کا صدیق اکبر الدو آپ اُمن الناس بی آقا کا بیہ فرمان ہے امت یہ احمال آپ کا صدیق آگر المدو ہے آپ کی صدیقیت مختوم ازوجی رالہ ظاہر ہے عنوال آپ کا صدیق اکبر الدو وہ وین سے خارج ہوا جس نے نہ امانا آپ کو شاہد ہے قرآل آپ کا صدیق اکبر الدد سب سکیال قربال کریں فاروق اعظم آب پر رتبہ ہے ذی شال آپ کا صدیق اکبر الدد صدقه رسول باک(۱) کا نهم کو بھی کردیتے عطا جیا ہے ایقال آپ کا صدیق اکبر الدو عثال على كا واسطر طيبه مين كير بلوائي مانظ ہے حال آیا کا صدیق اکبر الدو

高麗德 (1)

(۲۲ر جمادي الاول ۱۲۱ ع ١٠ ١١ نومبر ١٩٩٥ء)

MAN MAN MAN

# منقبت خليفه دوم امير المومنين سيدنا حضرت فاروق اعظم الطفظائة

اعلی نشال ہے آپ کا فاروق اعظم الدر اونیا بیال ہے آپ کا فاروق اعظم المدو حب رسول باک کے صدیتے میں کیا عرب و عجم سارا جمال ہے آپ کا فاروق اعظم المدد وی النی آپ کی جو رائے سے نازل ہوئی رتبہ عیاں ہے آپ کا فاروق اعظم المدد وہ ہے کاکب نار سے جو بخض رکھے آپ سے جو برگماں ہے آپ کا فاروق اعظم الدد جس ره گزر پر آب ہول شیطال ادھر جاتا نہیں اليه مكال ہے آپ كا قاروق اعظم المدد اغیار ہم یہ چھاگئے انساف بھی ملتا نہیں درہ کال ہے آپ کا فاروق اعظم الدد صدقے میں پنجتن یاک کے حافظ کو دیں کھے جرأتیں سي ب نبال ب آب كا فاروق اعظم المدد ٢٢ يماري الاول ١١٦ هم ١٤٦ نومبر ١٩٩٥ء

# MAN MAN MAN

منعنت خليفه سوم امير المومنين سيدنا عثان غني ذوالنورين والمعتان

ونى الله عند

ب مثل شرت آپ کی یا حضرت عثمان عنی ہر سو ہے نکمت ہے آپ کی یا حضرت عثان عنی آپ نے بایا ووشالہ نور کی سرکار سے الی ہے لمعت آپ کی یا حضرت عثان عنی بدر کے تحفول میں شرکت سے سے عقدہ حل ہوا مقبول خدمت آب کی یا حضرت عثان عنی آب ذوالنورين بي اور جامح القرآن بي ہر جا ہے عظمت آپ کی یا حضرت عثان عنی آب ہیں پیکر حیا کے اور وفا کی کان ہیں كيا خوب عفت آب كي يا حضرت عثان عني ای کے حس حیا ہے ہے فرشتوں میں حیا الی ہے عرت آپ کی یا حضرت عمّان عنی آب نے اینے لیو سے کفر کو نے وم کیا وہ ہے ڈہانت آپ کی یا حضرت عثان عنی مولا علی نے جابجا کیسی بیاں فرمائی ہے شان سخاوت آب کی یا حضرت عمّان عنی طافظ مَرح خوال آب كا اليي بصارت ويجيم كرلول زيارت آپ كي يا حضرت عمّان عني ۲۲ر جماری الاولی ۱۲۱ یج ۲۱ر نومبر ۱۹۹۵ء

# منعبت خليفه جهارم حيدر كرار اميرالمومنين منعبت خليفه جهارم حيدر كرار اميرالمومنين منعبت

مشكل كشاشير خدا ہر نفس کا آمرا مشكل كشاشير غدا رنج و غم کی ہیں دوا ناز گروه اتقیاء خنتن رسول باشى مشكل كشاشير خدا ليتى على الرتضي اور مقترائے اولیاء آنکینه صدق و مفا مشكل كشاشير خدا كان ولايت بإخدا آب ہی کے واسطے سورج پھرا النے قدم یہ ہے محبت کی جزا مشكل كشا شير غدا اجرت کی شب خابیدہ سے بربسر خیر البشد الله رب رتب آپ کا مشکل کشا شیر خدا الخر جرات کو ہے جس پر اور طاقت کو ہے ناز یں آپ ہی وہ باغدا مشکل کشا شیر خدا

آپ ہی خیر شکن ہیں آپ ہی یاطل شکل کشاشیر فدا مدقد رسول پاک (۱)کا ایسی نگاہ لطف ہو فلوت ہما مشکل کشاشیر فدا فلوت ہمی ہو جلوت نما مشکل کشاشیر فدا سے وقت ہے امداد کا سمرمدد اب آیے مشکل میں ہے بیرا مرا مشکل کشاشیر فدا بوبکر کے فاردق کے عثان کے حنین کے مدین ک

مشکلیں حافظ کی اب آسان فرما دیجئے یا علی ہول آپ کا مشکل کشا شیر خدا

(1)



ي مركات كل المراق (١) يورون و المراق (١) يورون و المراق المراق المراق (١)



# قطعه بحضور سيدنا حبدر كرار حضرت امير المومنين مولاعلى

مصطفیٰ نے عطا جب علم کردیا' جھیٹے کفار پر بیون علی ہر طرف باب خیبر اکھاڑا لیٹ دیں صفیں' دشمنوں میں پڑی کھلیل ہر طرف خوف سے خشک سے دشمنوں کے گلے' توڑے یوں آپ نے دائرے کفر کے آپ کے نام سے ان کے حلقوں میں ہے آج بھی لرزش و تھرتھری ہر طرف آپ کے نام سے ان کے حلقوں میں ہے آج بھی لرزش و تھرتھری ہر طرف

(اکوبر ۱۹۹۵ء)



المركات كل المنافقة ا

# يا عوث اعظم الطالطان

لطف و كرم فرمايية كاغوث اعظم المدو مشكل مين بول اب آيئے يا غوث اعظم المدد خلوت میں اکثر آپ کا ہی نام ہے ورد زباں خلوه ذرا وكطلبية با غوث اعظم المدو مين بول غلام مصطفي أور نام ليوا آب كا رللد مجھے اپنائے یا غوث اعظم المدو سے ماہ و سال و روز و شب اتے ہیں در بیر اس کے مجھ کو بھی اب بلوائے یا غوث اعظم المدد میں دین کا خادم بنا خدمت نہ کوئی کررکا اب كام يكه بنوائيً يا غوثِ اعظم المدو ميري بداعماليول كا مو وزن جب حشر ميل ميرا بحرم ركهوائي يا غوث اعظم المدو فاطى بول المين قعل مين عاصى بول المين قول مين بخشش مرى كرواية يا غوث اعظم المدد میرا جنازہ اٹھتے ہے کیلے ہی میرے کفی پر اين رداء ولوائے يا غوث اعظم المدو رست سکوں کے بند ہیں کلفت نے گیرا ہے ہمیں رحست کے در کھلوائے یا غوث اعظم المدو

اک قدم بغداد میں ہو دو سرا طبیبہ میں ہو وه راسته چلوائے یا غوث اعظم المدد دور مارهرہ ہوا ہے راستے کھلتے نہیں مرشد سے بھی ملوائے یا غوث اعظم المدد آپ ہی کے نام سے عرت ملی عظمت ملی اب مغفرت دلوائيے يا غوث اعظم المدد آپ کا کھاتے رہیں اور آپ کا گاتے رہیں وہ ہے ہمیں بلوائے یا غوث اعظم المدد مجھ کو گلوں سے کیا غرض میری طلب ہی اور ہے ول كى كلي يُعلُّوا بيِّ يا غوث اعظم المدد بهى عطا فرماية يا غوث اعظم المدد (۲۱ ر اکویر ۱۹۹۵)



## جش آم مصطف المنافظة

میلاد کے صلے میں ہمار آرہی ہے آج
الطاف کبریا کی گھٹا۔ چھارہی ہے آج
روش ہے کائنات رسراج منیر سے
نقدیر اپنے اوج پر انزا رہی ہے آج
پھولے پھلے وہ گلشن مارھرہ خوب خوب
گنید سے جالیوں سے صدا آرہی ہے آج
ایجھے میاں کے فیض سے ہم مستفیض ہیں
قسمت حسن میاں سے صلہ یا رہی ہے آج
برکانٹوں نے مل کے وہ محقل سجائی ہے
مافظ عوس حسن بھی شرنا رہی ہے آج



## اولیائے ماریرہ مطہرہ رضی اللہ نعالی عنہم کی شان میں

صدقے بماریں تھے یہ ہیں اے گلیدن مار جروی رخ پر ترے قربان بین سارے چن مار جروی شان مجوبی تری الله رے عظمت تری تعظیم کو بیں سر و قد سر و سمن مار جروی میں بھی طلب گاروں میں ہوں مجھ پر نگاہ لطف کر اے جان من مار ہروی محبوب من مار ہروی میری متاع جال ہے ہی اس سے ہیں ساری روتقیں سرفاید میری زیست کا تیری لگن مار بروی سب پھول گلش کے تیرے ملکے بین اس انداز سے صدقے ممک پر ان کی ہے مشک مشک مشت واللہ اے راہیر میرے جس پر نگاہ لطف کی سب دور اس کے ہوگئے ریج و معجن مار ہردی رس مھولتی ہے مخفتگو کان فصاحت میں تیری سجھ پر عنادل ہیں فدا شیریں سخن مار ہروی اب پیر میر و رضا اے عامل عزم جوال قدموں بیہ تیرے سرتکوں کوہ دمن مار ہروی

یاں بھو سے ہی سمی ہوئی یاطل کی ساری تو تیں لرداں ہے ہیت سے تیری ہر اُبر مُن مار ہردی ہے تیری ہر اُبر مُن مار ہردی ہے تیرا ہو و جلال حیدری تیرا ہر انداز ہے باطل شکن مار ہردی تیری طرز گفتگو میں اور تیرے انداز میں ہے شکوہ قادری اور بانکین مار ہردی علم و حکمت یا شریعت ہو کہ برم معرفت ہے بالیقیں تھے سے بچی ہر انجمن مار ہردی کرنا ہے بچھ سے بچی ہر انجمن مار ہردی کرنا ہے بچھ سے التجا یہ بجر سے حافظ ترا کرنا ہے بچھ سے التجا یہ بجر سے حافظ ترا ہودی ہو اورج یہ ہر دم میرا یہ فکر و فن مار ہردی ہو اورج یہ ہر دم میرا یہ فکر و فن مار ہردی



منقبت امام ایکسنت میرد دین و ملت مولانا شاه احمد رضا خال محدد دین و ملت مولانا شاه احمد رضا خال محدث بریکوی النفاظیما

کتے رہے انگ ہیں صبح رضا شام رضا خوب رہے رنگ ہیں صبح رضا شام رضا رضا ہودہ رکھ الصّارِقِین میں میں میں میں الصّارِقِین رضا رضا ہم تو ترب سے جو فرمادیا کونوا مُعَ الصّارِقِین ہم تو ترب سے سنگ ہیں صبح رضا شام رضا

تیری دمک نے ہمیں خوب ہی جیکا دیا دور سب ہی زنگ ہیں صبح رضا شام رضا

تیری شفق مر ضیا تیری کرن گر جمال بکھرے ترے رنگ ہیں صبح رضا شام رضا

تیری کتب و مکیم کر تیرا علم و مکیم کر آج بھی سب دنگ ہیں صبح رضا شام رضا

تعرِ ندلت میں ہیں جننے ہیں وسمن ترے ان کے برے ڈھنگ ہیں صبح رضا شام رضا

ملک خدا ننگ نیست سب کو بیر معلوم ہے دشمنوں بیر ننگ ہیں صبح رضا شام رضا

بطنے ہیں اعداء نی سب کو ترا خوف ہے مارے ہوئے جنگ ہیں صبح رضا شام رضا

گرچہ سے مشہور ہے بائے گدا لئے نیست تیرے سوا لنگ ہیں صبح رضا شام رضا

شمع کھدی آج بھی دنیا کے عالم تمام سب تربے بینگ ہیں صبح رضا شام رضا حافظ خوشدل اوضا مدح تری کیا کرے

قافير جو شک بين صبح رضا شام رضا

منقبت به حضور احسن العلماء علامه سيد مصطفح حيدر حسن ميال شاه صاحب قادري بركاني نور الله مرفده

مبر و رضا و صدق کے پیر حس میاں نوری میاں کے نور کا مظہر حسن میال ایا کرم ہے آپ کا سب پر حسن میال ہے برسکون ہر دل مضطرحت میال وہ جس میں آب اسوۃ خیر البشر کی ہے اک ایا آئید بی سراسر حس میال نور نگاه زهرا بین گخت دل علی قال علی و آل پیمبر مسن میال اولاد باب علم بين اور آل شرعلم بین علم و آئی کا سمندر حسن میال ان کی ممک سے سارا جن عطر بیز ہے . ہیں باغ قادری کے کل تر حسن میال بیں چرخ معرفت کے وہ رخشدہ آفاب شاہ جی میاں کا ناز ہیں حیدر حسن میاں والله فخر و ناز محمد میال بین وه بن آل مصطفیٰ کے جو دلبر حس میال مار بره و بریلی کا بر ایک مابتاب ہے آپ کی ضیاء سے منور حسن میال بس اک نگاہ لطف سے متی ہے سکی بیں تشنگان شوق کے محور حسن میال

جس نے ہمیں کیا عم دورال سے بے نیاز مو وه نگاه لطف مرر حسن میال منزل کی مشکلات کا کیوں مجھ کو خوف ہو ہر گام پر ہیں جب مرے راہیر حسن میاں ونیا کی ہر بلا سے وہ مامون ہوگیا جو آگیا ہے آپ کے در پر حس میاں وہ گروش ذمانہ سے تھرائے کس لئے حامی ہوں جس کے مصطفیٰ حیدر حسن میاں مفتی خلیل آب کے جلووں کا آئینہ اور آب ان کے علم کا مظرر حسن میاں اس خار زار ہستی میں ہر اک مقام پر بیں گل بداماں آپ کے چاکر حس میاں تظمی میال کے حسن میں حسن خسن کے ساتھ شامل ہے حس و شان براور حس میاں ب شک امین و اشرف و افضل نجیب بین ہیں سے جو آپ کے مد و اخر حس میاں میں نے جمال بھی جب بھی نکارا آپ کو کی دست گیری ہے ویں آکر حسن میاں بخشا ہے آپ نے جو امین و نجیب کو مجھ کو بھی ہو عطا وہی ساغر حسن میاں حافظ مزا تو جب ہے کہ یوں ہو بسر حیات ول میں حسن میال ہول تو لب پر حسن میال

(۱۹۹۵) د ۱۷۰)

#### آرزوے ول (ا)

مجھ کو بھی اسیخ ور یہ بلالو حسن میال ارمال سير مرك ول كا- تكالوحسن ميال وامن میں مجھ کو اینے چھیالو حسن میال سينے سے اینے مجھ کو لگالو حسن میال جھلساویا مجھے محرومیوں کی وطوب بيجالو حسن ميال مجھ کو تمازتوا۔ ہے اس یا شکتگی نے تو مجبور کردیا گرتا ہوں اب میں مجھ کو سنبھالو حسن میال ہیں کھری ہنود نے کرہ میں رکاوئیں قدعن ہر ایک راہ سے اٹھالو حس میال نوری میاں کے نور کا صدقہ کرو عطا رستے یہ ظلمتوں کے اجالو حس میال روضے یہ آبیا کے میں تصور میں آگیا حرمال تعبیول سے بچالو حس میال جو نکست مدینہ ہے مار ہرہ میں اسے جی جاہتا ہے ول میں بالو حس میاں تظرین آپ کے طووں کا آئینہ اليي نگاه مجھ يہ مجھي والو حسن ميال

جو خوش نصیب نور نگاه حضور ہیں ان میں مجھے بھی آپ ملالو حسن میاں عافظ ملول کیوں ہے بلائیں گے وہ ضرور کام حض میاں " کمہ صبح و شام درجھ کو بلالو حسن میاں "

(۱) جب عرس چهم میں شرکت کیلئے ویرا نہ ملا تو بیہ چند اشعار ہوئے۔ (۱) جب عرس چهم میں شرکت کیلئے ویرا نہ ملا تو بیہ چند اشعار ہوئے۔



منقبت در شان حسن برموقع عرس مبارک حسن مار بره مطهره " تاج الوفاء" نقیب الاصفیاء "احسن العلماء" حضور سیدی و سندی مولانا مفتی سید مصطفی حبیرر حسن قادری برکاتی ابو القاسمی نور الله مرقده زیب سجاده " خانقاه برکاتیه مار بره مطهره (ایشه)

آب سے آزہ ہے ہر ول کا چن ار اجس میرے حس ابرارے حس آب سے ہے زندگی کا بانکین اے جس میرے حس بیارے حس

سب کی ہر ہر ادا باطل شکن ابے حس میرے حس بیادے حسن ارزاں ہے ہیت کے کاخ اہرمن انے حس میرے حسن میادے حسن

آپ کے در کی گرائی کیا ملی دولت دنيا و دس گويا علي دور سارے ہوگے رنے و معن اے حس میرے حس یادے حس

آپ این راہ پر لے کے طے جل سے ویں کے وشمنوں کے ول طے آب نے جی اگن اے حسن میرے حسن بیادے حسن

آب ہے شک علم کی روش دلیل أب جان مصطفیٰ ناز ظیل گلتان آپ شان اے حسن میرے حسن بیارے حسن

معرفت کی آپ اک تغیر ہیں اور شریعت کی تھلی تحریر ہیں اتاع مصطفے ہے پیرصن اے حسن میرے حسن بیارے حسن

آب کی نبت سے ہم مشہور ہیں دل نی کے عشق سے معمور ہیں اک یر قربال مارے جان و ش اے حس میرے جس پیادے حس

آپ نے ہم کو الیں الیا دیا جس بہ ہم افغال و اشرف فدا جس بہ ہم افغال و اشرف فدا ہمن ہم وہ ناز و افغار انجمن المجمن میرے حسن بیارے حسن

ہو بہو دو آپ کی تصویر ہیں اول آئر کی آئی کی تنویر ہیں اول آئر کی تنویر ہیں بالیقلیل ہیں مارو و سمن بالیقیل میرے حسن بیارے حسن بیارے حسن بیارے حسن

(نقیر کی عرض کردہ منقبت جو عزیز دوست حاجی محود احمد محود برکاتی نے 19 جمادی الاولی الاولی الاولی الاولی الاولی الاولی میں عرس پر چش کی)



## ميرے حسن الطاقطانا

محوعر علم و مفا مبرے حسن مبرے حس آپ مظور نظر بینک مین پیناک کے نوری گرانہ آپ کا میرے جس میرے جس خوش لیاس و خوش مزاج و خوش بیان و خوش کلو خی نوا و خی ادا میرے حس میرے حس ہے جو فخر ہوالحین آجہ نوری میال آب یل ده رینما میرے حن میرے حن . قفر باطل میں جنہوں نے زلزلے پیدا کے آنینر احد رضا میرے حس میرے حس

شان اولاد رسول و حضرت شاہ کی میان آپ آل مجنبی میرے حسن میرے حسن مفتی اعظم کو الفت جن سے ہر لمحہ رہی بیں وہی ماہ لِقا میرے حسن میرے حسن حسن مار ہرہ میں حافظ جن کے دم سے ہے کھار وہ ہمار بے ہما میرے حسن میرے حسن



منقنيت درشان حضرت خليل ملت مفتی محمد خلیل خال مار هروی بر کاتی علیه الرحمته والرضوان جن کو ہے تم سے نبت حضرت خلیل ملت قسمت ہے ان کی راحت حضرت خلیل ملت خورشيد المسنت المسنت المت برجا حريف ظلمت حضرت خليل ملت مر ورختال بینک مین چرخ معرفت کے بین منبع ولایت و حضرت خلیل ملت وه داه معرفت بو یا بو کره شرایست كى آپ ك امات و حفرت خليل مات مسکے جو سندھ میں بیں وضوی گلاب ان میں ے آپ سے طراوت او حضرت خلیل ملت روش بین دیں کی شعیں چانن کی وادیوں میں کیا خوب ہے کرامت حضرت خلیل ملت علماء کی انجمن میں میں محفل سخن میں ہے آپ کی سیادت حضرت علی ملت منزل سے دور جو تھے منزل وہ یاگے ہیں كيا خوب كي قيادت حضرت خليل ملت مشكل تھے جو مسائل لحول ميں عل كے ہيں الله رك وه ذكاوت حضرت خليل ملت ہیں جو تلافدہ سے آئیس جمال کی خیرہ ہے آپ کی نفارت حفرت خلیل ملت ظاہر کیا نہاں کو خوشبو کو گل میں دیکھا ، الله رے بصارت حضرت خلیل ملت بیٹھا ہوا ہے سکہ ان کے قلم کا ہر جا وریائے علم و حکمت حضرت خلیل ملت خوش حال و کامرال ہے او طلب میں جسکو ہے آپ سے ارادت حضرت خلیل ملت فصور یاس و غم بین محراب اور منبر اے نازش خطابت حضرت خلیل ملت حسن ازل کے طوے پھر بے حجاب دیکھوں



علم و عمل کی دنیا حافظ اجر گئی ہے فرماگئے جو رحلت مفتی خلیل صاحب تاکی ارت وصل ان کی ہاتف نے یوں بتائی ہاں کھو مکین جنت مفتی خلیل صاحب ہاں کھو مکین جنت مفتی خلیل صاحب م



قصیره ورشان حضرت امین البرکات و اکثر سید محد امین میال برکاتی مد ظلم العالی سجاوه نشین خانقاه برکاتید ماریره مطهوه برموقع عن سید حن میان علید الرحمد کراچی ۱۹۹۷ء ۱۳۱۵ هج

برکاتیوں کے دولما سید ابین ہیں جن کے سیا ہے سرا سید ابین ہیں میاں کے در کی ملتی ہے بھیک جن سے شاہ جی میاں کے در کی وہ جانشین والا سید ابین ہیں جن کی نوید سب کو سید میاں نے دی بھی اس کی نوید سب کو سید میاں نے دی بھی اس کی کا اک نظارا سید ابین ہیں اس کی کا اک نظارا سید ابین ہیں ہوگا

عکرائیگا جو ان سے وہ باش باش ہوگا کوہ بلند و بالا سید امین ہیں

جاری ہے فیض جن سے حضرت حسن میاں کا وہ چشمہ اجالا سید امین ہیں مفتی خلیل مانظ مفتی خلیل مانظ مانظ مانظ مانظ کا تارا سید امین ہیں این ہیں این ہیں مانظ مان کی نظر کا تارا سید امین ہیں

MAN CONTROP

قطعه

نذر بحضور ٔ آفراب سنده منج ولابیت ٔ مرکز سخاوت سخی سرکار سید ناعبدالوباب شاه جبلانی قادری الطاقیات جیدر آباد (سنده)

ندکورہ قطعہ ورگاہ تنی سیدنا عبد الوہاب شاہ جیلائی رحمتہ اللہ علیہ کی تغیر نو کے وقت کہا گیا اور بیہ شرف عطا ہوا کہ حضرت کے درباریں مرقد منور کی زیمت بنا۔ یہ قطعہ "برکات محل" بیں شامل ہونے سے رہ گیاتھا حق کہ حصہ منقبت کی تمام کلیاں تیار ہو گئیں الیمن بیر آخری صفحہ خالی تھا۔ حضرت کی کرامت ہے اچانک القاء ہوا کہ بیہ قطعہ دیوان بیل شامل نہیں ہوسکا ہے۔ فوری طور پر اسے دربار شریف سے نقل کردایا اور اس آخری صفحہ پر لگایا۔ گرول بیں اس بے ترجیبی پر بے چینی رہی تو حضرت نے دو اس القاء فرمایا کہ "برکات محل" کا پہلا صفحہ اس بے ترجیبی پر بے چینی رہی تو حضرت نے دو اس القاء فرمایا کہ "برکات محل" کا پہلا صفحہ اس جارے نام سے شروع کیا ہے "تو ختم بھی ہمارے نام پر کرو "اس خیال سے دل مطمئن ہوا۔ اس خیال سے در مقبول سے بیر نیک انشاء اللہ مقبول ہے۔

فقير قادري بركاتي غفرله مولف دوبر كات محل"





واسابنعمتروبك فعطيث (القرآن)

PROPINITION PROPINITION

## حال وخال

سفید رخ پہ جو ان کے سیاہ خال بھی تھا خیر سرف بہ کہ وہ نایاب کے بوا معلوم خرال کے بعد بمار آئی تو ہوا معلوم فراق تلخ سمی موجب وصال بھی تھا بہ خودی تھی کہ فرزاگی خدا جائے ؟

دیال پہ نام تو دل بین ترا خیال بھی تھا جو آئے میرے جنازے پہ اسرخ جو ڑے میں خوا کے بیا اس کے برا رہیں برومال بھی تھا گئے میں آئے کہ برا رہیں برومال بھی تھا وہ اب کمیں گے کہ بم "جارے ہیں" آئے حافظ جسب آئے گئر مین تمارے ہیں" آئے حافظ جسب آئے گئر مین تمارے تو یہ ملال بھی تھا جسب آئے گئر مین تمارے تو یہ ملال بھی تھا جسب آئے گئر مین تمارے تو یہ ملال بھی تھا جسب آئے گئر مین تمارے تو یہ ملال بھی تھا جسب آئے گئر مین تمارے تو یہ ملال بھی تھا جسب آئے گئر مین تمارے تو یہ ملال بھی تھا دور اب



## دارالعلوم امجد بیر کراچی سے رخصت ہوتے وفت' الوداعی نظم

آج یوں اس درسگاہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں ہم ول میں ہے اک ہوک سی اتھی ہوئی اور آنکھ تم یاد ہم کو مدرسہ ہے اس کا ماضی یاد ہے اس کے ذریے ذریے میں علمی جمال آیاد ہے بين يمين في از بري حضرت وقار الدين بھي آب بی کی کاوشوں سے علم کی دولت ملی " بندهٔ مرغوب سی پھر کہاں ہستی ملے مفتی ظفر محبوب سی وہ جو حق کہتے رہے ، جن کو حسن کہتے ہیں سب ا کر نہ ہوتیں پرسشیں ان کی تو چھ نہ بنتے اب جد کے ہر دائے کو ہم نے جانا ہے یہاں دین و دنیا کا ہر اک دستور سکھا ہے یمال وداس نے دی ہے جو محبت آج بھی وہ یاد ہے آج ای کے فیش سے اینا جمال آباد ہے اک عبم میں چھیا کر اسیا سازے رکے وغم جانے کس ول سے اسے اب الوداع کہتے ہیں ہم

اب نہ وہ استاد ہمول کے اور نہ وہ ہمدردیاں اب نہ وہ ساتھی رہیں گے اور نہ وہ خوش فعلیاں خواب سی ہموجائیں گی وہ دوستوں کی محفلیں اب کماں ہم یائیں گے استاد کی وہ شفتیں اب کماں ہم یائیں گے استاد کی وہ شفتیں یاد جس وم ان حسیں لمحات کی ترایائے گی ہم کو «امجدیہ" کی بائے یاد بے حد آئے گی آیا ہے فرفت کا خیال آء حافظ ! جب بھی آیا ہے فرفت کا خیال دفعتا" میکھیں بما دیتی ہیں اشک پر ملال دفعتا اس میکھیں بما دیتی ہیں اشک پر ملال

(۲۵ر صفر ۹۵ ساج ' دستار بندی کے موقع پر پڑھی)

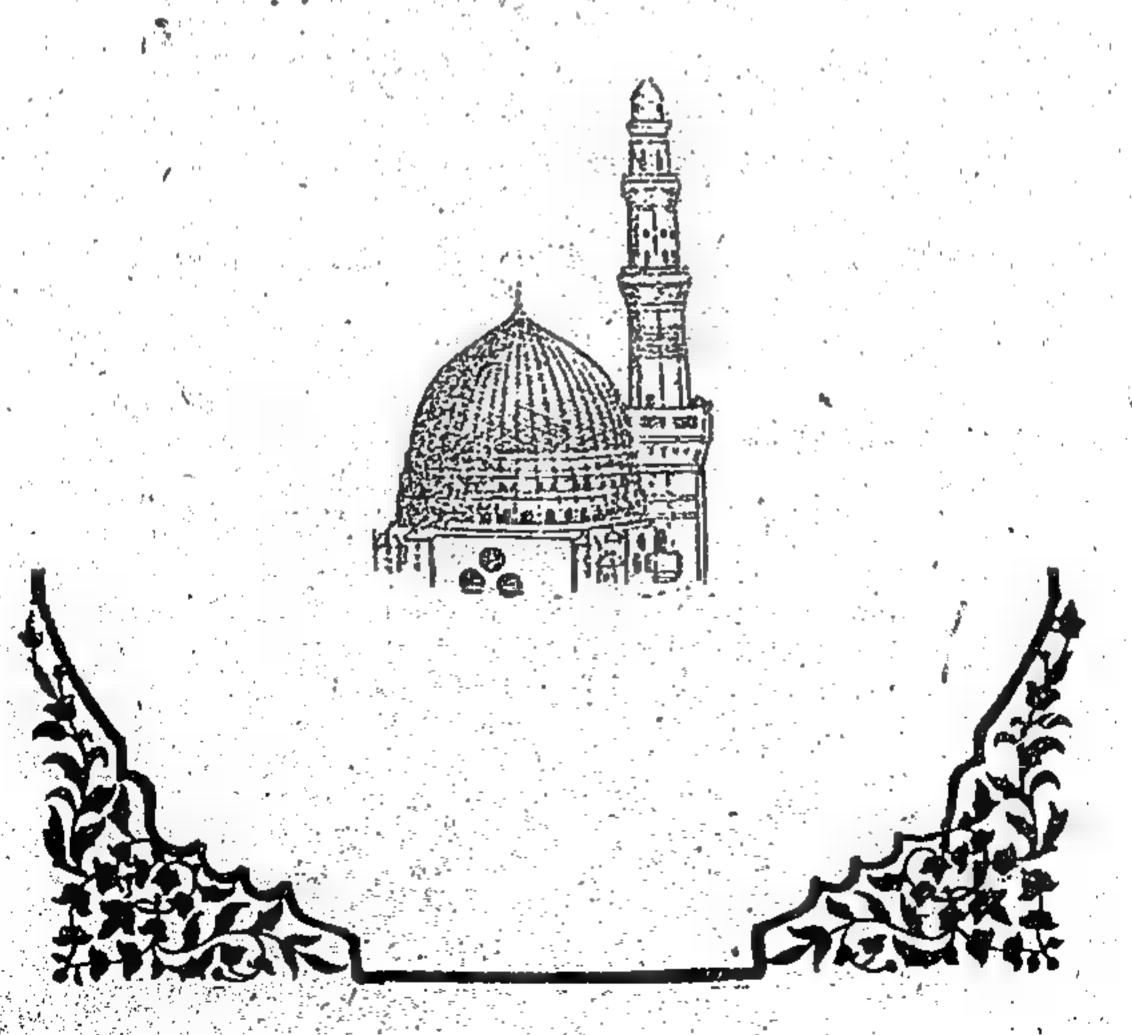

درج ذیل نظم دارالعلوم امجدید کراچی میں ۱۹۵۱ء میں دوران تعلیم کی جب برم امجدی رضوی کے صدر محترم جناب ڈاکٹر جلال الدین احمد نوری (کراچی یونیورش) منف ہو ہوں ہے۔ مدرسہ منف ہوں کے مقد میں حصول تعلیم کی مزید نزئین کیلئے بغداد شریف چلے گئے تھے۔ مدرسہ کے ایک استاد حضرت مولانا ابو الفتح محمد نفر اللہ خال افغانی صاحب موصوف کو جلالہ کمہ کر یکارتے تھے۔ اس نظم میں ان کے دور صدارت کی عکاسی کی گئی ہے۔

جلال الدين نے جب سے جلالہ كا لقب يايا بوجہ اس انہیں عصے میں ہم نے روز و شب پایا مكر كس بات ير غصہ ؟ ہے اينے نام كے جزير فقط تاخیر اسمی ہے کہ تم نے بیہ عضب بایا اسے " پکڑو اسے مارو" (۱) ! عجب طوفان بریا ہے بنے ہیں میدر جب سے کمی شور و شغب بایا رسائل اور اخبارات (۱) آتے بین بلا نافہ مجھی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈھوندا ہم نے تب بایا مراک اس رہی تھی کہ شاید اب بیر مل جائے اور آب اس سر کو بھی سب نے ہی توجال بلب پایا ارے یارد ذرا تھرو تو کیوں نشر چھوتے ہو ؟ ملا ہو ان کو چھ حصہ سے تم نے حال کب یایا زبال تیری ہے شیریں اور سی تیرا کسیلا ہے سین کوئی کا حافظ تو نے سے کیا ہے ڈھب پایا

(۱) مولانا بھاشانی کی سای ترکیک " پرو مارو" کی جانب اشارہ ہے۔

(٢) دارالطالعه في آنے والے اخبارات\_

(1421)

#### حيات

سلام دوابل جنول" خصر كاروان حيات تم اوج وار بید الرا کے نشان حیات ہر ایک حرف ہے تصویر خونجکان حیات كمال سے مجيئے آغاز واستان حيات اسی کی راکھ سے کھلتے ہوئے چن ویکھے شرر بدوش رہا ہے جو گلتان حیات بیں ایک وہ کہ جو زندہ ہیں جان دے کر بھی اور ایک ہم کہ ہیں جی کر بھی کشتگان حیات ہوں جیسے جسم کی قبرول میں روح کے لاشے وہ سے حسی کا سرایا ہیں واعیان حیات چھے گا حال نہ صیاد ہم اسیروں کا زباں کی ہے تو چرے ہیں ترجمان حیات تمام شب ہوتی تارے بھی سوکے طافظ مر ند حتم ہوئی این داستان حیات (جوري المامع)

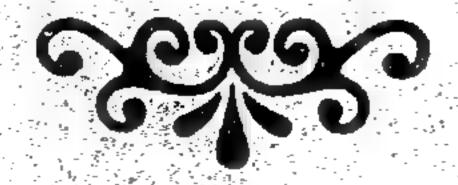

# ع م محکم

حمد اور نعت کے گیت گائیں کے ہم ملک کو باغ جنت بنائیں کے ہم سوشلسٹوں کو مومن بنائیں کے ہم راہ اسلام ان کو دکھائیں کے ہم جب بنایا ہے ہم نے ہی داراللام سب کو نیج التلامة دکھائیں کے ہم وطوکہ دیتی ہے سب کو جو مودودیت بردھ کے آئینہ اس کو دکھائیں کے ہم اب چک جو رہی ہے اس کا پیپل ہی جڑ سے اڑائیں کے ہم اس کی تعیر میں ہے مارا سوشلسٹو یمال سے نہ جائیں کے ہم ام بمادر بی مومن بین عادی مجی بی اسے دسمن کی جستی مٹائیں کے ہم بھاگی جاتی ہیں باطل کی تاریکیاں جاء الی کے دیے جمگائیں کے ہم ایے پرچم کو رکیس کے ہم سرباند

نام لینن یمال ہے مٹائین گے ہم جیت اپنی بھینا ہے اے سینو! جیت اپنی بھینا ہے اے سینو! باطل ہارے گا خوشیال منائیں گے ہم کے الموس اسلام کی بحر شریعت کا قانون لائیں گے ہم جو بھی اپنے وطن کا ہے دشمن اسے موت کی نینر حافظ سلائیں گے ہم موت کی نینر حافظ سلائیں گے ہم موت کی نینر حافظ سلائیں گے ہم



ير كات كل ان و دورو و و (افعا) في و دورو و و العالم الله

## آه! ميراوطن

میں وے کے لیو رنگ چن ویچے رہا ہول اجرا بوا گزار وطن دیکھ رہا ہوں کل تک جو مرے یاک وطن کے تھے فدائی يكرا بوا اب ان كا چلن ديكي ريا بول محبوب ہو رکھتے تھے کھی ملک کی عزت اب ختم ہوئی ان کی لکن دیکھ رہا ہوں اب ہاتھ میں ہر ایک کے شمشیر قلم ہے خون اوب و شعر سخن و کمیر ریا بول یہ مرگ مسلسل ہے کہ ہے دیست سرایا اک معرکت روح و بدن دیکے رہا ہول ہر گام یہ اک رقص اجل شام و سحر ہے بر مو د به میں دار و رس دی مود به مول اس رات سے حافظ مجھے امید سحرہے میں گور اندھیرے میں كرن و مكي رما جول

(٣٠ر يولائي ٢١٩٤١م)



## سی کے دل کی آواز

يم ابل سنن نے اک آواز اٹھائی ہے لیک کما جس نے اس کی ہی بوائی ہے پھر گنید خضری کی صورت نظر آئی ہے معنی سے ہوئے ول کی امید بر آتی ہے يرچم بي مارا ہے لارثيب ئي والا چاپی ان ہی ہاتھوں میں اس واسطے آئی ہے توجیر کا کلم ہے اور جاند ہے جھنڈے میں پھر گنید خضری سے رفعت نظر آئی ہے توحیر کے برچم کے اوصاف بیال کیا ہول ا اس سے تو کروڑوں کی امید پر آتی ہے اس یاک وطن میں ہو قانون خدا نافذ یہ بات مملماں کے پھر دل میں ساتی ہے اللہ کی ری کو مضوط کیر کیے قرآن سے کتا ہے صرف اس میں بھلائی ہے مومن رو ایمال میں جان ای فدا کرؤے ایمان نے پھر تھے کو آواز لگائی ہے

مركات كل والمرافق المرافق المر

باطل کو مٹانا ہے، اب فیصلہ کریج ہے کے وی اک ست خدائی ہے اک وهونگ رجاتے ہیں اسلامی تساوی کا باتوں میں برائی ہے فعلوں میں برائی ہے كيول روز بدلتے بيل نعره سي شاید انبیں اب ابی شامت نظر آئی ہے مرتائ خالق مين الأطاعته لِلمَخْلُوق فرمان نی سے اور عم خدائی ہے ہے ہم نے بی اک آگ بھائی ہے اک آگ نگائی ہے غیروں سے نہیں ہم نے کو حق سے لگائی ہے مين جان أكر ديدول حافظ میں بھلائی ہے عقبی میں بھلائی ہے

(ما بنامه فيض رضا- لاكل بور (فيمل آباد) كوير ١٩٤٠)



#### انتمائے محبت

زندگی جب جنول میں دھلتی ہے میرے ہی مشوروں پر چلتی ہے ملح کا مان غم کی محفل میں سُمْ کے بدلے شراب چلتی ہے شمع تابان برم حس و جمال ول جلول کے لہو سے جلتی ہے دونوں عالم کے دل دھرکتے ہیں جب نظر داویہ بدلق ہے زندگی برق و رعد بی تو نبیل یرف کی طرح بھی پیھلتی ہے کھیل سمجھو نہ تم اے حافظ شاغری خون ول سے ملتی ہے

(مقت روزه اخبار جمال کراچی نومبر ۱۹۷۱ء)

## گھو تگھٹ کے تار سرے کے پھول بہ تقریب عروسی حافظ محمد رمضان خال برکاتی زید حبہ کار رجب الرجب ۱۰۷۱ھ ﴿ ۲۲ مِنَ ۱۹۸۱ء

شمیم خلد برکت ہے آدھر گھوٹگھٹ ادھر سرا بیام نور و کلت ہے آدھر کھو تکھٹ اوھر سرا نشان اوج قسمت ہے ادھر گھو تگھٹ ادھر سرا بلندی کی علامت ہے ادھر تھو تھو تگھٹ ادھر سرا سکول پرور بٹارت ہے اوھر گھوٹگھٹ اوھر سرا نوید جش راحت ہے اوھر گھو تکھٹ اوھر سرا جیں پر طل رافت ہے اوھر گھو تھے اوھر سرا سے دیکھو کینی رجمت ہے ادھر گھو تکھٹ ادھر سرا حبیب کی حبیل سیرت بمار گلش رمضال ظہور حسن قطرت ہے ادھر گھوتگھٹ ادھر سرا ملے فردوس میں ہیں انتیاز و عید یاہم ہول ہمار عید عشرت ہے ادھر کھو تکھٹ اوھر سرا ادهر الوار رحت اور ادهر مرشد(۱) کی برکت سے بیام لطف و راحت ہے اوھر گھوٹگھٹ اوھر سرا

(۱) دولها کے مرشد گرامی علیل ملت حضرت علامہ مفتی محد غلیل خال قادری برکاتی رحمته الله علیه





به تقریب شادی براورم محبوب عالم خال نظافی زید حبه- کراچی

رشک سے کیوں نہ تکیں ہی کی ارمان برادر جان و سکون دل مادر سے بیر لایا ہے ہماروں کا پیام مبارک تخصے محبوب انکساری ہے جو جھکتا چوم لیتا ہے قدم بردھ یکیل تمنا ہے مبارک ہو سہیں دوست کھتے ہیں کی رخ سے مٹا کر سرا جس طرح آج ہے مکا یا مكاتا قلب و نظر آج ہوا ہے جسے پین کرتا رہے تا ہم کو وعوائے کن سازی سیں ہے طافظ رنگ غالب میں مر لائے ہیں لکھ کر سرا

مهندی چھوٹی ہمشیرہ زھرا خانم بر کاتی کی شادی پر کہی

وست زہرا ہے جو بشری نے لگائی مہندی باع فردوس میں حوروں نے بھی گائی مندی نائی منعم نے بیر کھولوں سے سجائی مہندی اسلئے آج ہر اک مخص کو بھائی مہندی لب ميمونه و صفيه نے كما كم الله جب کف وست ہے دولمن کے لگائی مندی پھوٹی بڑتی ہے محبت تو شیکتا ہے خلوص طشت میں بیاد سے بیاس نے سجاتی مبندی الله الله بير انعام ليم رحمت یاغ برکات میں کیا رنگ ہے لائی مندی ا آئی چرہ رکاین پر حیا سے سرخی چوستے کو جو برحی دست حنائی مہندی شرم و غیرت سے ہوئی جاتی ہے بانی بانی ریکے کر تیری مقبلی کی مقائی مهندی آج اس برم میں ہر اک نے کیا ہے س کر واہ کیا خوب ہے بھائی نے سنائی مہندی بااوب خم ہے سر شاخ منا اے حافظ گاش خلد ہے شاید ہے سے آئی ممندی

# اشعار و قطعات متفرق

#### ہمت و عادت

وفت کا بے جا ہو خرج عادت منیں زور کا بے جا ہو صرف مرف مت علیا نہیں دور کا بے جا مو صرف مالے

اچھا آک امر ہے کوئی حمد خدا کرے
یا وصف خاص سرور ہر دوسرا کرے
جو چاہے قرب خاص شیر لامکان کا
آخر تمہارا "نعت محل" وہ پڑھا کرے
اخر تمہارا "نعت محل" وہ پڑھا کرے
(ریج الادل ۱۳۹۵ھ)

يان

ہے برگ نخل فردوس بریں بان معطر مشک بو رنگین حسیں بان

شراب انگاه

نہ صرف سے کہ وہ نایاب و بے مثال بھی ہے نگاہ ناز سے حطلکے تو ہے حلال بھی ہے

# انجمن الاصلاح کے سالانہ جلسہ عید میلاد النبی اللہ اللہ ىر اك قطعه

اتجمن اصلاح کے جملہ اراکین کو سلام ہورہا ہے جن کی محنت سے نبی کا ذکر عام جو کوئی بارے نی کے نام پر قربان ہو ہے دعا مولی سے حافظ ان کا ہو او نجا مقام

# Canal.

قومی نشان برکائی فاؤندیش کراچی کے زیر اهتمام جشن چراغال کی تقسیم انعام کی تقریب کے موقع پر پیش کیا

> خوشیال منا رہے ہیں سرکار کی سب ہی تو سرکار کا ترانہ ہے یاسال مارا کولی کے سامید میں ہم یل کر جوال ہوئے ہیں گنید ہرا ہرا ہے قوی نشال ہمارا





المُزاع في الكاكرم كالمِلع في الطَّعَامِ المُعَامِ المُعَامِ المُعَامِ كَالْمِلْعِ فِي الطَّعَامِ المُعَامِ المُعَامِ كَالْمِلْعِ فِي الطَّعَامِ المُعَامِ المُعْمِلِ المُعَامِ المُعَمِي المُعَامِ المُعْمِ المُعْمِلِي المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعْمِلِي المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعِلَّ المُعْمِعِ المُعْمِ



5.

ماشاء الله

موجودہ زمانے میں چچوں کی بن آئی ہے ہیں در مائی ہے ہیں کہ تا "مطبع" ان کی ہی رسائی ہے دعوت بھی جو ملتی ہے ان کے ہی وسلے سے اختاب کا کمنا ہے "دید اپنی کمائی ہے" اختاب کا کمنا ہے "دید اپنی کمائی ہے"

#### MAN MAN MAN MAN

# مرغا اور بكرا

کوئی تو مرغیاں کھاتا ہے دو دو بونڈ کی ہر دن کوئی بیغا ہے لیکر دال؛ دستر خوان میم شرماتا فظ کرا ہی کاٹا تھا تو کیوں اخباب کہتے ہیں عوض میں کھال کے جاول نہ تو لاتا تو بھتاتا

(٠١ر محرم ١٩٠١ه)



#### بكرو مارو

کوئی بھی کام جہوری کومت میں تری آمر(ا)

نہیں ایبا ہوا ہرگز کہ ڈھونڈا ہم نے جب بایا

نا ہے صدر تو جب سے عجب طوفان بریا ہے

اسے کیڑو اسے مارو کی شور و شغب بایا

(۱) اس دفت کے صدر یاکتان "بعثو" ۱۹۵۳ء)

#### 3828282828283838

#### بكلاشعر

س س مرو کے کہ کردت ہے اُن قول کریں اُن کی کُریں میں میں میں میں کو م کم کررسہ میں کہ گھ گھ گھ گھ گھ کا کہ ک

(۲۰ يماري الاولى ۱۳۹۲هـ)

امتحان کا زمانہ مرا لیٹ جانے کو جی چاہتا ہے جو کہتا ہے کوئی سبق تو ساؤ ساؤ برائے کو جی چاہتا ہے (۱۵ رجب الرجب ۱۳۹۳ھ)



بناہ ما نگرا ہول طلب اب صدارت کی مجھ کو نہیں ہے الی ند میں عزو جاہ مانگا ہون میرا ان کے پنج سے دامن چھڑادے میں ''ووٹر'' سے نیری بناہ مانگا ہوں

(۱۲۰ وی تعد ۱۳۹۳ه)

#### جيت

اشاءالله

کھیتوں کی رکھوالی کی گشن کی جریالی کی خون بیت گئے خون بیت ایک کیا ایپ وہ دن بیت گئے بول تو آنا مشکل تھا بیر جمانا مشکل تھا بیر جمانا مشکل تھا بیر جمانا مشکل تھا بیک کیا "قاسم ٹانی"()جیت گئے بیک پر جب کام کیا "قاسم ٹانی"()جیت گئے (ا) حضرت مولانا محمد قالمسم قادری رحمتہ اللہ علیہ۔ کوئید (۱) حضرت مولانا محمد قالمسم قادری رحمتہ اللہ علیہ۔ کوئید



# شرازتی

بی میں آتا ہے وہ کار نمایاں سیجے سال میں دو بار تو پنے کا سامال کیجے تو رہا ہے انکار پھر کرجائے تو رہے انکار پھر کرجائے جب کوئی بوجھے تو پھر جلدی سے ہاں ہاں کیجے جب کوئی بوجھے تو پھر جلدی سے ہاں ہاں کیجے در محمد الاخر ۱۳۹۲ھ)

# نمک تیز

وہ خود تو ہنتے ہیں 'ہم کو رلائے جاتے ہیں ' در حیم بھائی"(۱) تو گردن ہلائے جاتے ہیں سحر کی چائے کے بدلے ہزا ریہ ہم کو ملی مثلک ہے تیز ' وہ سالن کھلائے جاتے ہیں اللہ الرجیم سواتی 'مولانا' سابق ناظم مطبخ 'دار العلوم امیریہ کراچی (۱) عبد الرجیم سواتی 'مولانا' سابق ناظم مطبخ 'دار العلوم امیریہ کراچی (۱)



ياني

ہم آج مدرسہ کیر آئے تو دل ہی بیال پر کھو بیٹھے باتی بیال پر کھو بیٹھے باتی شہر ملا منگی میں جب تو تو موجیقے تو دھو بیٹھے (دسمبر ۱۹۷۱ء)

استاذ محرم شخ الحديث حضرت علامه عبد المصطفى الازهرى التاذ محرم شخ الحديث حضرت علامة عبد المصطفى الازهرى محدد من المعدد من من من خدمت مين

ترسي

رک کیجے ممبری اور فاک اسپر ڈاکئے اس میں دیمک لگ چکی ہے اب نہیں کری میں دم اس میں دیمک لگ چکی ہے اب نہیں کری میں دم آب کی مند عظیم الثان ہے دویت مدیث کی عرب کری کو موگی آپ کی عرب نہ کم چھوڑ ہے کری کو موگی آپ کی عرب نہ کم

(جنوری ۱۹۷۷ء)

#### RESERVENCESS.

مدبيه تشكر

ب ربط ہے کلام شکتہ حروف ہیں تخریر لکھ رہا ہوں ہی اینے قلم سے خود یارہ ہوا نہ تم کو دسفر خرج " بھی نصیب یارو ہوا نہ تم کو دسفر خرج " بھی نصیب ہے خود کے ساختہ لکھا ہے ' ربہ میں نے قلم سے خود

برم امجدی کی دعوت پر کراچی طاخری ہوئی (جوری ۱۹۷۷ع)



عركات تحل سبحان اللد الوهما وي المرابيال الرفاق مهم وشيخ الحريث دارالعلوم احسن المبركات 10000 ١٢١ - جعب اكرار مسامريط اكرادي

نعرف منقرف وعزل كالسن هوكال

فلمب مارست علامهفتی مس محرف ملیل شال فلمال محد میران شال مارس مان قاری سردانی قدر سردالعزیز قادری سرکانی قدر سردالعزیز

 ALALALALALALALALALALALA THE WALKLALALALALALALALALALA

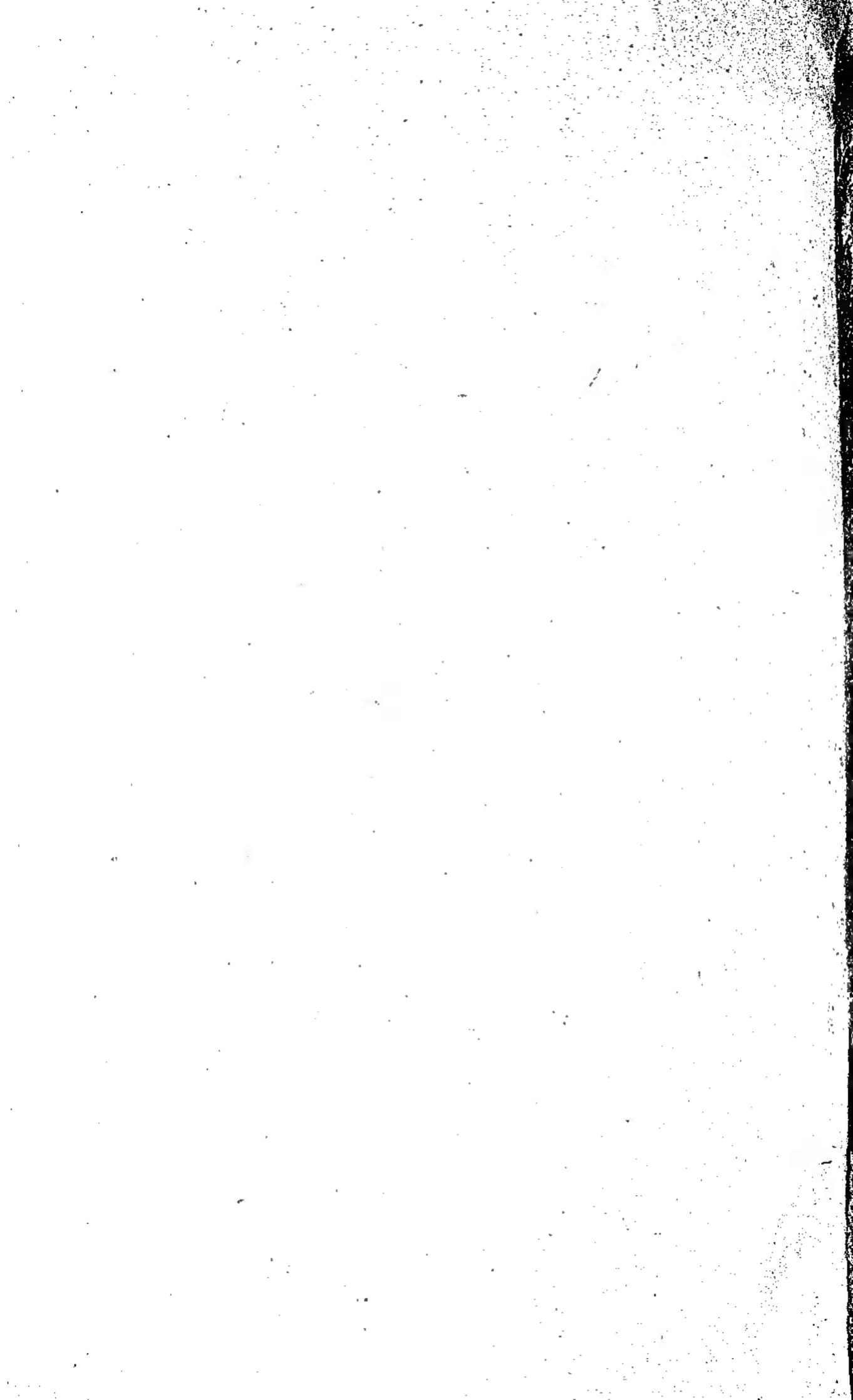

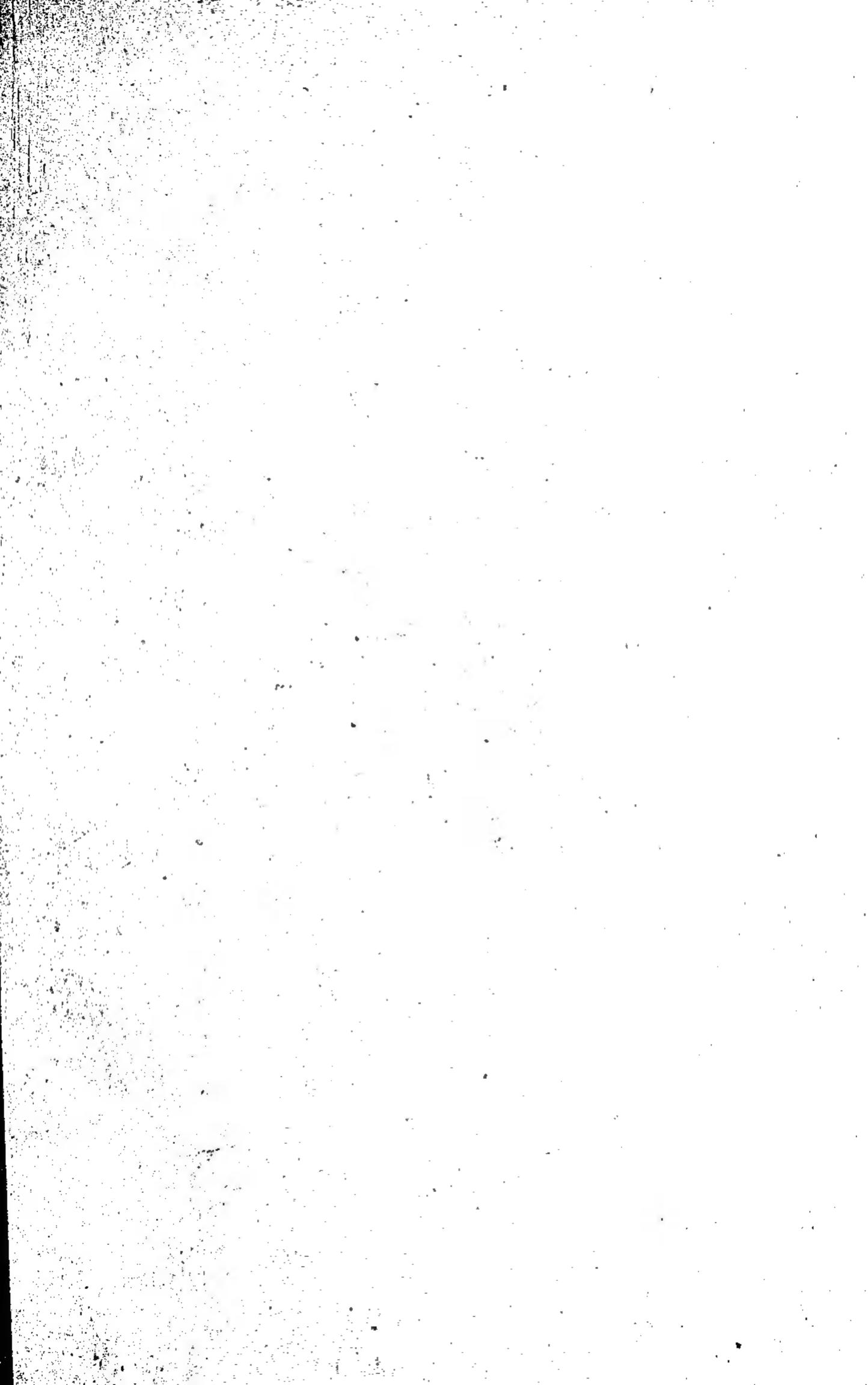